

الشيعالى واتضاور صفائ اسلامي تصور مُولانا دوست

# الفهرسة

|       | المجرات                                                                                               |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ىسفىر | عنوان                                                                                                 | نمنزعاد |
| 4     | مفمون کی ایمیت                                                                                        | ,       |
| ۱۰    | س بکوں کے نہنشاہ (حتی اللہ علیہ دستم)<br>خالق کائنات کک پہنچا نے کی خوشخری                            | ۲<br>س  |
| 17    | ذاتِ بارى كا اسلامي نصوّر                                                                             | ۲       |
| 14.   | عرب کا ایک بنده اور وصربه<br>حب رخه کا نننے دالی ٹریعیا کا واقعہ                                      | 9       |
| 14    | حضرت امام شافعي ح ادر وحرتب                                                                           | 4       |
| 14    | حضرت امام او حنیفی می کامناظره ابک ملحدسے<br>ت<br>حضرایام احمدین حنبل کا لطبیف استندلال وجود باری بیر | 4       |
| 4.    | ا مرعي سأنسيدان کي ايک عليف احتمال وجود باري ربه<br>امرعي سأنسيدان کي ايک عجيب مثال                   | 1.      |
| 71    | النتُد - اسم اعظم                                                                                     | 1/      |
| ۳۲ م  | اسلام کا فخزد المنبیاز<br>یَهُوْوَه کے نام پرتٹ تدو                                                   | 15      |

| صفحر      | عنواك                                                 | نمبرنمار |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------|
| 40        | اسلامیں امتار کے پیارے نام کی پنجوفتہ منادی           | ١٣       |
| 24        | سوره اخلاص - نوجید اسلامی کا چارٹر                    | 10       |
| <b>74</b> | ووسرب مذابر مص باطل نظربات                            | 17       |
| ۲۲        | تین آغانیم کے نوٹو بر دلجیب نبصرہ                     | 14       |
| سرس       | حضرت صنتكي موعود كي ما دري فر گوسس سعه لا جواب گفتنگو | 1.       |
| 11        | <i>حصرت مفتی فحرهما دق صاحب کا دلچیپ</i> واقعہ        | 14       |
| امم       | اسلام کا خیرا                                         | γ.       |
| ۲4        | صفاتِ بأرى كالسلامي نصور                              | 11       |
| ۳۸        | صفاتِ المبيركة بحراري الممتيت                         | ۲۲       |
| 44        | قرأن كية ببن لفظو ل سع مذام ب عالم كالمفالله          | 74       |
| سوبم      | استلامين صفات الهيم كالقلاب أنكيز نفتور               | 44       |
| 44        | صفاتِ البيبر كے عرفان ميں نفاوت                       | 40       |
| 44        | د بودِ باری کی نسبت <i>گِرِشُوکت ۱ علا</i> ن          | 44       |
| 49        | التُدنُّعاني سے ذاتی نعلُّق کے انقلابی انرات          | 74       |
| ٥.        | صفاتِ المبيري تفاصبل اسلامي نقطه نكاه سے              | 74       |
| اه        | صفاتِ البيبركي حلود كري لأوزيك بب                     | 14       |
| 54        | بظاهر محرّر صفف ت بين بُراسرار فرق                    | ۳.       |

| منعر      | عوالف                                                                                     | نبرخار |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 64        | الله كي تشبيبي صفات سے متعلق مذا ليطم                                                     | اس     |
| 44        | صا نِع تفنيغتي ا درابك موجدين واضح فرق                                                    | ۲۲     |
| 46        | لطبف ونحبير فحدا                                                                          | ا سرس  |
| 44        | خدا دکھا نے کامطالبہ اور اُس کا پُرلطف ہجراب                                              | 74     |
| 44        | عرمش کی اصطلاح اور اسس کا مطلب                                                            | 10     |
| 41        | بعض مغربی مفکرین کی ناپاک جسارت                                                           | 74     |
| 24        | امریجی افکاروخبالات میں نمایاں تبدیلی                                                     | یس     |
| ٧٧        | صفاتِ باری غیرمحدود ہیں ۔                                                                 | 74     |
| 44        | انحضرت صلى الله عليه ولم كى راه نمائى ادر د عامين ـ                                       | 74     |
|           | تصرت مصلح موعودة ا درايك جموما صوفي                                                       | 4.     |
| <b>A.</b> | نحاف اسنياء بمجى ختم نهين موسكت                                                           |        |
| 1 1       | مبیل ا <i>در سرفرانس</i> سینگ کا اعتراب مت                                                | 44     |
| W A B     | صفات الهيكا لطبف خلاصه سوره فانخرس                                                        | سوبم   |
| ^^        | الم الصفات كي تشريح حديثِ ندسي مي                                                         | 44     |
| 41        | القم الصفات كاشاندا رفهور عُهدنِهوى بين                                                   | 40     |
| 94        | عبد جافر کے ایک امری رئیبرج سکا رکا آنحفرت }<br>صلی انٹر علیہ وسلم کو زبر دست خراج عقبیدت | 44     |

| عنوان مغرر المام کے زندہ فعالی افغیم الشان معجزہ مفر ورتِ الهام اوراس کی متعانیت منرورتِ الهام اوراس کی متعانیت منرورتِ الهام دروحانی نجوات دمشا بدات کی روشتی ہیں، منکوی الهام کو دعوتِ متعالم دنیا ہم کے نیرس کم مذہبی را ہما دُل کو جیلنج منابع کے نیرس کم مذہبی را ہما دُل کو جیلنج قیام توجید کی نیرشوکت سیٹ کوئی ۔ میں مقام نوری کی مدروں ناکی حد (نظم از در نمین) مصرف من میں |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| صرورت الهام ادراس کی حقانیت<br>نزدل الهام دروحانی تجربات دمشاہدات کی روشنی بیں،<br>منکرین الهام کو دعوث مقابلہ<br>دنیا بھر کے بغیر سم مذہبی راہنماڈل کو جیلنج<br>قیام توجید کی گیرشوکت سیٹ گوئی ۔<br>قام توجید کی گیرشوکت سیٹ گوئی ۔<br>قادر توانا کی حمد (نظم از در تمین)                                                                                                                                               | مبرشمار<br>س |
| نز دلِ الهام دروحانی بخربات دمن بدات کی روشنی بی)<br>منکرین الهام کو دعوت مقاطبہ<br>دنیا بحر کے غیرسے مذہبی راہنماؤں کو جیلنج<br>قیام توجیدی گیر شوکت سینے گوئی ۔<br>قیام توجیدی گیرشوکت سینے گوئی ۔<br>قادر توانا کی حمد دنظم از در تمینی)                                                                                                                                                                              | 44           |
| منکرینِ الهام کو دعوتِ مقابلہ<br>دنیا بھر کے غیرس مذہبی راہنماؤں کو جیلنج<br>قیام توجید کی ٹیر شوکت سیٹ بگوئی ۔<br>قیام توجید کی ٹیرشوکت سیٹ بگوئی ۔<br>قادر تو انائی صد (نظم از در تمین)                                                                                                                                                                                                                                | 47           |
| دنیا بھر کے غیر سے مذہبی راہنماؤں کو جیلنج<br>قیام توجیدی ٹیرشوکت سٹیکوئی ۔<br>قادر تو انائی حمد (نظم از در تنین)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44           |
| قبام نوجيدى ئير شوكت سين يكونى - " قبام نوجيدى ئير شوكت سين يكونى - " قادر تواناي حد انظم از در نمين )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.           |
| قادرتوا نائي حمد رنظم از درتمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۱۵           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 64           |
| مصنّة بكيري م أم ازه برام و معر ١٩٥٥ و١٩٨٢ او                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سوه          |
| مصنف کی دور می تصانیف ربع صدی میں مشال ما تاملانه<br>(مجری تعداد ۲۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 54           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |

يِسْجِ اللَّهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِيْدِ : خَكَّ فَنْعَلَى عَلَى رَسُولِهِ ٱلكَرِيدِ

# الله تعالى كى ذات ورصفات كاسلام تصور

# مضمون كى المتيض

ذاتِ باری ا درصفاتِ باری کامضمون ایک ایسا ایم نرم فمون ہے کہ بوری کا تنات کے نمام مضامین ازل سے اسی کے گرد میر نگا ہے ہں اور ایڈ مک نگاتے رہیں گئے ۔ خُدا وندکِرم کی ہتی کے تبوت و دلائل توكرو دُوں سور حب سے بھی بڑھ كررومشن ہيں مگرائس كا مفدّس وجود ابساغيب الغيب، دفيق در دقيق ،غيق درعيق ، دراءالورا وبطيف تربن ا درنهایت درد بخفی ہے کہ کوئی انسان اسے اپنی جسمانی انکھوں سے نہیں دیکھسکتا اور نہ اپنی ناتمام عقل سے پاسکتا ہے۔ یبی وجرسے کم وہ مُحُن خُدا رحمی شانهٔ وعزاممهٔ، اپنے عابز بندوں پررهم کرتے ہوئے مرزمانهمی اینے برگزیده رسولوں اور نبیوں برنا برہوًا - انہیں اینی زبردست قدرتول کے بے شمار اسمانی فشانات اور عباسب د کھلائے اور اناالم وجود کی سیاری اَوارْسے اُن کولقین ولھیرت کے بلندمینار تک بہنجا دیا۔

## سُ الكول تحيينه أه

سی یہ سے کہ اُس زندہ فراکا اما الموجود کہنا معرفت کا وہ مرتبه عطاكر ناسے كه اگر دُنيا كے تمام فلاسفروں كى خود نرا سنيده كنابيں ایک طرف رکھیں اور دوسری طرف اناالموجود فعدا کا کہنا تو اس کے مفابل فلسفه كي تمام دفتر سراسر بع صقيفت ا در ما اكل بنيح بس - نواه ان کی ضخامت کوہ ہمالیہ میسے کئی بداروں کے موافق ہی کبوں نہو-الغرف نُدا رِينَ ہے سيكن اس كا يمره ويجف كا أئيندوه ماك منها بن جن ريشق المی کی بارسش ہوتی ہے اور بار کا و حضرت احدیث کے ان سب عاشفوک اورمحبوبوں ادرمسالکوں کی جاعیت کیے شہنشا ہ اور ارمن بطحاکے اسمانی ناجار بماري ستبدومولات بدالمطمري أشفيع المذنبين مفاتم المنبيتين حضرت مح مصطفى احر خبتي صتى التدعليدوتم بين - أب سلسله انبياء بي واحد زنده نبی ہیں جن کی روحانی انکھوں کو وہ نور بخشا کیا ہو فدا تعالی کا مل تحقی کا مشاہدہ کرسکے ۔ اور وہ نورانی دل اور نورانی سینہ عطا ہوًا ہو اسس کامکل عكس من سكے ـ جداكر حضرت اقدس باني جماعت احديثي عليه الف تحية -فرماتے ہیں : ۔

ر خراتعانی ایک نورسے اس کئے نور نے نور کو قبول کر لیا۔ وہ اعلیٰ درجہ کا نور سوانسان کو دیا کیا تعینی انسان کا مل کو۔ وہ ملائک میں نہیں تھا۔ قبر میں نہیں تھا۔ قبر میں نہیں تھا۔ تفریس نہیں تعلیم نہیں تعلیم تعلیم

نهیں تقا . ده زمین کے سمندروں اور دریا دُن میں بھی نہیں تفا . ده

تعل اور ما قوت اور زمر د اور الماسس اور سوتی میں بھی نہیں تفا غرض وه کسی چیزاد ضی اور سمادی میں نہیں تفا - صرف انسان میں
تفایعتی انسان کامل میں جب کا آم اور الکس اور اعلیٰ اور ارفع
فرد ہمارے سیدومولی سیدلانبیا سیدالاحیاء محمد
مصطفے صلی المدعلیہ و کے ہیں " کے

انساب منال انعکاس سواکه و کلم پر ربوبیت الهیه اور تجلیات ربانید کا ایسا به منال انعکاس سواکه آپ کے وجود کا ذرہ زرہ فکدائے ذوالعرش کا بحنت کا ہ بن کمیا ادر آپ کا دل عرش عظیم قرار بایا ادر جب طرح آپ سب انبیا عصد انفنل و اعملی اور اکمل دار فع اور اهملی و اصفی تھے۔ اسی طرح آپ کو قرآن کی شکل میں اسلام جیسا کامل دعمل دیں بھی عطاکیا گیا جو آج خوادانی کا عدم المثال اور واحد ذریعہ ہے۔ وہ فکدا جو دنیا کی نظرسے ہزاروں مرودوں میں ہے انسان فقط اس مابرکت ندب کی بیجے طور رب یا بندی اختیا رکر کے اور اس کی تعلیموں برکا ربند موکر اسی جہان طور رب یا بندی اختیا رکر کے اور اس کی تعلیموں برکا ربند موکر اسی جہان میں اسس فداکو دیکھ لیتیا ہے اور اسی تعلیموں برکا ربند موکر اسی جہان میں اسس فیداکو دیکھ لیتیا ہے اور اسی تعلیموں برکا ربند موکر اسی جہان میں اسس فیداکو دیکھ لیتیا ہے اور اسیان اور دنیا اور عقبی پر اسس فادر توانا فیدائی بادشا بہت قائم ہے۔

اله: " أيمينه كمالات اسلام" ضلاات المبع ادل- (روحاني خزائن جلده ضلا - الله) \*

# خالق کائنات تک بہنچانے کی نوشخبری

وه انسان جو قریب جیم ہزادسال قبل غاروں کی انتفاہ اور تاریک کہرائیوں میں رہنا تھا اب راز کائنات دریا نت کرنے کے لئے اسمان کی پہنائیوں میں محویروا نہ ہے اورسا بہا سال تک علیٰ ترین دماغوں کی عقرزی اور بہنائیوں میں سے ہما رہے اور بہنائیوں تاروں میں سے ہما رہے قریب ترین سیارے اور ذمین سے قریب دولا کھ چالیں ہزار میل پر قریب ترین سیارے اور ذمین سے قریب دولا کھ چالیں ہزار میل پر واقع چاند میر کمند والے کے بعد مربخ یک پہنچ چکلہے ہوں کا فاصلہ میں سے تقریب اساؤر سے تفریب بودہ کروڑ میں اور سورج سے تقریب بودہ کروڑ میں اور سورج سے تقریب بودہ کروڑ میں بیس میا کھ میں ہے ہے۔

ے : یفعلومات کا انسائی کو بیڈیا دعی ماحرزیدی پر دفیسر ماکستان اکیٹری طالت! ماشر مُیری ائبری، ا

اوركنايون اوريسرا بول مي اسس بنيادي حقيقت كى طرف بعي ضرور أوجر دلائي ہے کر دنیا محصل کمرہ امتحال اور عارضی اور وفقی اور طفیلی بچیز ہے اور شمن قمر ادرد دسرے اجرام بالاخر فنا ہونے والے ہیں اور ازنی اور ابدی اور حتی و تیوم ذات صرف فداتمالی کی ہے ۔ اور برکہ استے انسانی روح اور فطرت میں ازل سے منجر کائنات کا جو بے بناہ دلولم اور ہوسش رکھا ہے۔ وہ مجوصِقيقي كي طائش وميتوكي طرف را بنمائي كے لئے ہي ركھا ہے . السو لئے بني نوع انسان كا واحدنصب العيبن يرموناجا سيئے كرده كسي طرح اس يوري كائنات كے خالق د مالك خُداكى عالى بارگاه كك رسائى حاصل كرىسى اور امس دُنیا میں ہی اس کے عزفان اور نقاء اور دؤیت کا شرف انہیں میہ تبر آ حائے تا ابدی زندگی پاسکیس بینانچہ سورہ کھف کے آخریں مغربی افوام کی ایجادات کی خبرد بنے کے بعداسی دنیامیں دیدارا المی کی واضح بشارت دی گئی ہے ۔ بینا نیراللہ صلف نہ فرما تاہے :۔

تُمَنُ كَانُ يُرْمُحُوالِقُلَا ءَرِّبَهِ فَلْيُعْمَلْ عُمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةٍ دُبِّهِ اَحَدُا ه

دموره كيف أيت: ١١١)

تصرت بانی جاعت احد تبینله الفدیکانی اس آیت کی الیبی وجدا فرزیجیسر کی ہے کہ اسلام کے حقیقی تصدیق نصر کی ہے کہ اسلام کے حقیقی تصدیق نصر کی سے کہ اس کی معرف کے سلسنے احاتی ہے ۔ چنانچہ فرمانے ہیں :۔
دوج بھی آنھوں کے سلسنے احاتی ہے ۔ چنانچہ فرمانے ہیں :۔
"بعنی جوشخص جا ہا ہے کہ اسی ونیا ہیں فکر اکا دیدار نصبیب ہوجائے

چو*صیّقی فُد*اادریپدا کنندہ سہے ۔ بہس میا سیئے کر دہ لیسے بیک عمل كرسي بن مي كمن قسم كا فساد نه مو العيني على استيحى أولول كو و کھلانے کے لئے ہوں ۔ لہ ان کی وجہسے ول میں مکتریبدا ہوك كيرابيهاموں اوراليسامۇں اورنہ وہ عمل فاقعی اورنا تمام ہؤں نہ اُن مں کوئی ایسی مدروہ وعبت ذاتی کے برخلاف ہو ملکہ چا ہیئے کر صدق ادر وفا داری سے بھرسے موسئے موں اورسانھ می اس کے یہ می عا سیئے کہ ہرایک قسم کے شرک سے یرمیز ہونہ سورج ، نرچاند، نراسمان کے ستارے ، نہوا ، نرآگ، نر مانی نہ کوئی اور زمین کی چیز معبود کھیرائی جائے اور نہ وکنیا کھے . اسباب کو الیسی ع تت دی حاشے اورالیا ان مرعمروس کیا مبلئے کر کویا وہ فراکے شریک، بی اور نہ اپنی ممت اور کوشیش كوكي يرسمجاحات كريمي شرك كقرمون ميس سايك فيمس ملكرمب بجوكرك سمحهاجائ كرمم نه كيحرنبين كباا درز الني علم يركوئى غود كياجائ ادرزا ينعطل بركوئى نازملك اسينع تبس فى الحقيقت جابل مجيل وركابل مجيل ورخدانعالى كم أستانه ير ہر ایک وقت روح کری رہے اور دعاؤں کے ساتھ امس کے فيق كواني طرف كمينياجائ ا دراس تخص كي طرح موجائي كربو سخت بیاسا ادر بے درت و یا تھی ہے اور اس کے سامنے ایک بیتمدنودارسوًا ہے ہمایت صانی اور سنیریں ییں اُسنے اُفتال **و**  م برکھے بوں مربانی مے کئی از زمینی آسمانی مے کئی

قرآن مجیدی سورۃ انسنقاق میں صاف طور پر نبطام ارصی کے بھیل جانے کی پیشکوئی کم کے راکٹ اور خلائی جہا زوں اور قمری گاڑیوں کی عظیم المشان خبر دی گئی سے حرکیے معدادشا دمیق ہے : ۔

يَّا يُّهُا الْإِنْسَانُ ا تَّكَ كَادِحُ اللَّ وَيِّكَ كَدْ سَافَمُلْقِيْهِ مُ

رمورة انشقاق آیت: ۷)

اسے انسان توکیٹے رب کی طرف پُردا زور سکا کرجانے والاسسے اور میرائس سے ملنے والاسے ۔

اس آیت میں عمد حاضر کے سائنسدانوں ، خلانوردوں ، معن کروں ، دانشوروں ادر ماتی سب لوگوں کو نہایت تطیف زنگ میں بیغام دیا گیا ہے کہ اُس خدایک بہنچنے کے لئے اپنی ساری ماڈی ، ذہنی ، اخلاقی اور روحانی طاقتیں اور توتیں صرف کردو جو سب غیر محدود ارضی وشمی نظاموں کا رہ بسے ادر اپنے فیض ترمیت سے سرشخص کی استعدادوں کو نقط کمال مک

الع : " ليكيرلامور مشه طبع اول . دردحاني خزائي جلد ٢٠ ماها ،

بهنجإن كوا فيعله فرما جكاسه

خدا تک پینچنے کے لئے جواہم اور صروری دسائل و ذرائع ناگزیر ہیں۔ ان میں اولین دسیلہ خدا تعالیٰ کی ذات وصفات کا میح تصور ہے۔

#### ذات بارى كااسلامى تصور

اسلام نے ذات باری کی جبرت انگیز تفصیلات برائیں شرح وبسط سے روشنی ڈوالی ہے کر گویا دن ہی جرف ادیا ہے جب کی نظیر دوسرے مذاہب عالم کی تاریخ میں نہیں بل سکتی ۔ اور قرآن کرم وہ منفرد اللی کتاب ہیں بس نے فکدا کی سہتی کے بیے شمار دلائل بیان فرمائے ہیں مگرساتھ ہی اظہار تعجب بھی کیا ہے کہ کا رفا نہ عالم کے وسیع وعویض اور مجیرالعقول نظام دیکھنے والا کوئی شخص اس کے صافح حقیقی سے منکو کیسے ہوں کتاہ سے ضائج منا نے حقیقی سے منکو کیسے ہوں کتاہ سے ضائج منا ہے ہیں میں سے منکو کیسے ہوں کتاہ سے ضائج منا ہے ہیں میں سے منکو کیسے ہوں کتاہ ہے ضائج

مَ فِي اللهِ شَكُ فَاطِرِ السَّلَمُ لُوتِ وَالْأَرْضِ طَ ( ابرائيم : ١١ ) نَمْ مِينِ النَّهُ كَ فَاطِرِ السَّلَمُ لُوتِ وَالْأَرْضِ طَ ( ابرائيم : ١١ ) نَمْ مِينِ النَّهُ كَ بَارِ بِي مِي كُوفَى شَبِهِ سِي جُواسَما نول اور زمينون كايب داكرني والاسع -

سی یہ ہے کہ یہ الیبی بدیبی صدافت ہے کہ عرب کے بقرووں اور عب رضہ کا تنہ ہے کہ عرب کے بقرووں اور عب رضہ کا تنہ ا کا تنے والی عوزنوں سے لے کر افتا مک دور کے موجودہ فلاسفروں اور مانسالوں کو بھی اس کے سلسنے متر لیم خم کرنا پڑتا ہے ، اس سے نسلہ میں بطور نمونہ معض نمایت دلچیسی وافعات بیان کئے عبائے ہیں:۔۔

### عرب كاايك بترو

عرب کے ایک بلوسے کسی نے پوچپا کہ نبرسے پاس خداکی کیا دلیل سے ؟ اُس نے بحواب دیا۔

ٱلْبَعْرَةُ تَنَكُلُّ عَلَى الْبَعِيْرِوَا تَدُّ الْقَدَمِ عَلَى السَّفِيْرِ فالسَّمَاءُ ذَاتِ الْبُرُوْجِ وَالْاَرْضُ ذَاتَ الْفِجَاجِ اَ مَا تَدُلُّ عَلَىٰ تَدِيْرِهِ

یعنی حب کوئی شخص حبگ ہیں سے گزرنا ہؤا ایک اُوٹ کی منگی و کھیتا ہے تو یہ مجھ لیتہ ہے کہ اس حبگہ سے کمی اونٹ کا گزر ہؤا ہے اور حب وہ صحوا کی ریٹ برکسی آدمی کے باؤں کا نشان پاتا ہے تو بیتے تو بیتی کر بیاں سے کوئی مسافر گذرا ہے تو کیا تمہیں یہ زمین مع لینے و سیع راستوں کے اور بہ اسمان مع لینے سورج اور جاندا ورستاروں کے و بیجو کر خیال نہیں جانا کہ ان کا تھی کوئی بنانے والا ہوگا ہے۔ لے خیال نہیں جانا کہ ان کا تھی کوئی بنانے والا ہوگا ہے۔ لے

## سي رضر كاتنے والى برصبا

ایک بڑھیا پرخاکات رہی تھی۔ ایک دہریہ عورت نے اٹسے خُدا

اله : من الماد الحدالة المرادة مرز البشير المراعة من التاعت موم و راييل الموالم.

سے منعلق کوئی معقول نبوت مانگا۔ بڑھیانے چرخا چلانا بھوڑ دیا اور کوچھا کر اب یہ حب رخاکیوں نہیں جاتا ہ اسنے فوراً کہا کہ تم نے چرخا چلانا جھوڑ دیا ہے۔ بڑھیانے ہواب دیا جب ایک چرخا بھی بغیر کسی حیلانے دالے کے نہیں جب سکتا تو اس فدر عظیم نظام فدرت زمین واسمال ، سورج جاند ، ستارے وغیرہ بغیر کسی حیلانے والے کے کس طرح جل سکتے بیں ؟۔ کے

# حضرت امام شافعی ٔ اور دہر ہیر

حضرت امام شافعی سے کسی ملی نے سوال کیا کہ فحدا کے وجود کی
دلیل کیاہے ، انہوں نے فرمایا ۔ یہ سامنے والانتہتوت کا درخت ، وہ
یران ہوکر اولا ۔ کِس طرح ، حضرت امام شنے کہا اس کے بتے دھیو بظاہر
کینے جقیرنظ آتے ہیں لیکن ان کی گوناگوں خاصیتوں پرنگاہ ڈائی جائے
توانسان ورطۂ چرت میں ڈوب جاتا ہے ۔ ان بتوں کو ہرن کھا تاہیے
توانسان ورطۂ چرت میں محمی کھاتی ہے و شہد بن جلتے ہیں ۔ کیڑا کھانا
تو مُشک بن جانے ہیں ، محمی کھاتی ہے و شہد بن جلتے ہیں ۔ کیڑا کھانا
ہو جانے ہیں ہی یہ یہ عقل میں آسکتی ہے کہ ان حقیر بتوں میں تبدیل
ہو جانے ہیں ہی یہ یہ عقل ہیں آسکتی ہے کہ ان حقیر بتوں میں بیہ
مننوس عضوصیات آ جیے آب آگئی ہیں اورکوئی انگا پیدا کر نوالا اہیں ہے کہ ا

له: "مغرن اخلاق مال (رصت الله صبحان لدهيانوي) كه: "أن ديم صفيقتين معدد ومصنف كوترنياني)

# حضرت مام الوحنيف كامناظره ايك ملى سس

عباسي طبقه لإرون الرسنيدك وورطومت كى بات بهدكم ابب مادة برست نے مصرت امام الوضيف كو خداكى مستى برمناظرہ كى وعوت دى -لإرون الدست بدني مصرت اما مرح كوبيغيا م مجوابا ليكن مصرت امام كجهر دبرسس يهني ملى نے ديرسے آنے كى وجريوهى - امام صاحب نے جواب دیا ۔ مبرا کھرورہائے وجلہ کے اس بارسے ۔ کبی اینے گھرسے نکلا۔ اور دریا سکے كنارس ببنجابها وبك براني اورشكسته كمنتي دليمي برسك نخته بمحريط تھے مگر جو ہی میری نگاہ اس برکری استحقوں میں اضطراب بیدا بوا کھرانیوں نے حرکت کی اور اسم میسوکئے۔ ایک حصد دور سے حصد کے ساتھ بیوست ہوگیا ا در بغیرکسی برصنی کسے سالم کتنی نیار میوکئی ۔ میں اس کتنی بر بیکھا۔ مانی کو عبوركيا اوربيال أكباء ملى سن كما-"له السار مليبو! حوجه تمهادا بينوا اور دما مراودتمها رسے بجد کا اقعنل انسان کہدراج سے ۔ اسے ستو اکیا تم نے است زیاده محوتی بات تھی سے ویت کستدکشتی بھے بورٹ طرح بن کئی و اور بغیر ملاح کے کس طرح حل کری و بدنوخانص جھوٹ نہے ہو عمارسے فاصل نرین عالم سے ظاہر مؤرسے "امام صاحب سے فرمایا" اگر كسى كارندس اورمصى كے بغیرت عاصل بہیں موسكنی نویہ كیسے ممكن سيك است فدر عظيم نظام دنيا ، بغير مي جلان والي كي جل سكے ؟ نو صائع کی نفی کا کیسے فائل موکیا ہے، "دیزن اخلاق" صالی

### حضرت مام احرب خنبل كالطبيف استدلال

مصرت امام احدین حنبال نے ایک مرتبہ فرمایا ۔ مَس نے ایک خبوط قلام دیجھا ۔ بوصاف اور حکنا بنا ہوا تھا ۔ اس میں کوئی شکا ت نہ تھا ۔ با ہر سے اس کی شکا السی تھی جیسے گھی موئی جاندی ہوتی ہے اور اندرسے اس کی صورت سونے کی مانندھتی ۔ اسس قلعہ کی دیوا دیں جیٹ کئیں ۔ اس سے ایک جانو دیکل پڑا یحب کی آنکھ ، کان سب موجود تھے ۔ یہ قلعہ انڈہ ہے جس کا نول چاندی کی مانندہے ۔ اسسے جوزردی نموداد ہوتی ہے ۔ دہ سونے کی مانندہے ۔ اس سے بچر پیدا ہوجا تا ہے ۔ اس کا خال بجر خدا ادر کون مانندہے ۔ اس سے بچر پیدا ہوجا تا ہے ۔ اس کا خال بجر خدا ادر کون سے ہے گ

ام بی سائنسدان کی ایک عجیب مثمال

امر مکیے ماہر حیانیات بروفسسر ایرون کانکلن بروفسسر نیرٹن یونوری

"The probability of life originating

by accident is comparable to the probability of the complete dictionary resulting from an

اه "سان الاخلاق" صلى ( از فمر نخش ما معب كم) «

ex plosion in a printing factory."

ا (Quoted in Cincinnati Times Star) بینی برخیال که زندگی کا ا غاز محض کسی اتفانی حادثه کے منتجہ میں مواجعہ بالکل الیا ہی ہے جیسے کوئی شخص بدوی کی منتخص بدوی کرکھنے تفاتی کرسے کرگذت کی ایک ممل کتاب سے جیابہ خانہ کے اتفاتی وحما کے کئے نتیجہ میں خود جیب گئی تھی ۔

اللد - أثم أظم

وغظيم كالفظ لفنطرج نكركلام التُدسِ اس ليع حبس طرح صحبف نطرت کے بیتہ بیتے ہے خدا کا نبوت ملتاہے اسی طرح اس ماک اور رتبانی کتاب كى رايت بىشىد الله كى ب سے كروالنّاس كى س ك خلالعالى کی ذات وصفات کے لئے آئینری نماہے اور اسس میں زہر دسست ا فتداری اوراً فاتی اور الفنسی نشانوں کے ساتھ خدانعا کی ذات کی واقعے ا در نما ماں نصو سرملتی ہے اور اگر کوئی شخص معرفت کی آنکھواور انمان کے نورشی اس کو نظر فائر مٹ مدہ کرے تو اس کی روح پیار اُ تھے گی کہ اس کی بزات میں خدائے فاور ونوانا کا ذکر موجودہے اور یہ کمال اسلام کے سواکسی اور ندمب کی المامی کتاب کو حاصل نہیں ۔ امسلام جس زندہ اور از بی اورابدی اور کامل فگدا کومیش کرماسے -امکا ذاتی اور محضوص نام ا ملر ہے۔ جو اسم عظم کمانا ہے جو فرآن مجید ہیں > ٩ ٧ ٢ بار

<sup>&</sup>quot;Reader's Digest" May 1956 Page 87) -: a

استمال ہوا ہے۔ کہ اسلام کا فحزو امتیاز

حضرت صلح موعود نبے لیے شہرہ افاق سکیر استی باری تعالی موث س ادرانني معركة الاداء اورلاحواب تغسير كبير" (جلد جهارم ص ٢٠٠٠) بي ي أمكشاف فرمايا سيركه اسلام كيرسوا كسي اورمدمهي بي خدا كا ذاتي نام كو يي نهيں ۔ نه بېود يوريس نه عيسائيوں ميں، نه بيھوں ميں ، نه مندو کور ميں ، نه زرتشتيون مين نركسي اور مذرب مين مرف صفاتى نام ريس - جيس مندوؤل بي برمانما كالفطيب يبني برى أتمار برم البنوريني برا الينور-اسي طرح زرنستبول ميل امرمن اور بزوان نام بي جو دونول صفائي بي -بيجيوں ميں ھي كوئي مخصوص نام نہيں ۔ البندا ناجيل ميں خداتعالیٰ كوخاص طور مرب لفنظيسے ما دكيا كياسے وہ باب سے جوصفاتی نام ہی ہے۔ يهودلول مين خُداكو يَهُو وَه كمته بي ص تصنعل تحقيقات سے ثابت سوا ہے کہ ریمی اسم ذات نہیں بلکہ اسم صفت ہے جو" بالھو" سے مرب سے دیعنی اے وہ بوہے ۔ گوما فکرا کیے نام کا بتہ بی ہمیں اسکی الیبی ہی مثال ہے کہ کوئی شخص دور فاصلہ میرجار کا ہوجب کا نام معلوم نرمومگر أسع بلانے كى ضرورت مونوكرا جا ناسى كرارسے تقمر جاؤ اسى طرح يہووہ نام

له: " أدد دائره معالف اسلاميد " علد صد ا صلك - دانش كاو پنجاب لا مورج

ارے کا فائم مقام ہے - در صل مات یہ سے کراسلام سے پہلے کمی قوم کو فراکے اس ذات کا کامل عوفان ہی نہیں دہائیا ۔ ادر اسس میں ایک مجاری حكمت بع اوروه به كم خُداتعالى كا اسم ذات اس كى سارى صفات كاجامع ہے اور ساری صفات تاریخ عالم میں پہلی اور آفری بار صرف تی مصطفلے احد مجتبی صتی الله علیه وقم بر ظاہر ہوئی ا در جونکہ بوری وُنیا کو الملّٰہ کے اسم ذات كى طرف سب سے بہلى عالمكير دعوت دينے دانے وجود مى أب بى مِي اس لَتُ كَلَمْ نُوحِيدِينِ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ كَ سَاتِمَ مُحَكِّدُ دُسُولُ اللَّهُ کا پیارا نام بھی ہمیشہ کے لئے لازم وملزوم اور والبستہ کردیا گیا تا فنا ، بغاءادر لِقاء كى سرمنز ل كاب لك ادرعالم مابوت الابوت ا ورجروت كاسرجاده يهما اور دنيائے معرفت كا سرمسافراس حقيقت كو دل يرنقش كريا ہے كروہ أنسس التدبيراميان لأناب حبواست منظهرائه حضرت محدرشول التديراني بوری ٹ ن کے ساتھ حلوہ افرد زہوا ہے وہ بیشواہماراحب سے سے نورسارا نام اکس کا ہے محدٌ دبر مرا یہی ہے سبهم نے استے مایات بدہے تو خدایا وہ حبنے می د کھایا وہ مدلفاء یہی سے

يُبْبُو وُه كِينَام بِرِنْشَدِّد

یہاں یہ نبانامجی صروری ہے کہ بہو دبوں سے ماں کبثو و کہے نام کا غیر عمولی

ادب كياماً ناسي ديربني اسرأيل مين خُداكا خاص نام سي جو أسي ونياكي ددمسرى انوام كے معتبودوں اور خدا و سے متناز كريا ہے - بهودى علماء كا بيعقيده نفاكه خُراكا يه خاص نام مرونت نهيس لمياجا سكتا كيونكه اسس بيس آسس کی بے اول ہے ۔ حرف ان کے علماء ہی نام سے سیکتے تھے۔اور انہی کو اس كالمحيح تلقظ آتا تعا وسنوريه نفاله يهوديون كاست مفدّس مينيوا ساں میں ایک بادایک بذہبی تہوارمیں سے یاک جارعی بیت المقدس کے اندر حرف ایب باریه نام مے سکتا تھا ۔ سب اوک خاموش کے ساتھ اسے سُنتے ادرکسی کواس کے وہرانے کی بھی اجا زت ہیں تھی ۔ یہودی اخبار اگریز ، بیلب میں لیتے تو بگا در کر لیتے تاکر کناہ نہو۔ اسس درجہ اخفاء کے با وجود مصروب سے بڑی کوششش سے اس نام کو دریا فت کیا اور برخیال کرسے کہ اسس نام ہ ركت سے يبود بول نے ہم برفت يا بل متى اسس نام يو اپنے جا دؤں بير داخل كريا نیانچرمصری جا دوگر بینو داه کا نام خرور لیتے تھے ۔اسس سلد میں بہوی علماء البيع منشثرة واقع موئے تھے كه اُك كيے سواار كوئي اور شخص بہ خاص نام لینے کی جبارت کرزانو وہ یقین رکھتے تھے کراسس بیر خدانعالیٰ کا عضنب ضرورنازل ہوتا ہے اور وہ اسس کے مرنے برنکوئ مذہبی رسوم اوا کرنے تعے اور نہ اسے "مرکت" وینے تھے کیونکہ وہ تجھتے تھے کہ اس کی نجات نمو کی است بره کرید کر بائیس کی تلاوت کرنے وفت پیود کے لئے بھی اسس نام کی " لادت منع تفی ۔ ا درخلان ورزی کرنے والے کو موت کے کھا کے اتار وما حاتًا تھا۔ بلکرشار حین بائیس نے نو بہانتک بھیا ہے کرغیر بیرودی تھی اگریہ نام

سے نواس کی سزا بھی قتل ہے ۔ اس طالمانہ اور بہیانہ فانون کا نتیجہ بنہ کلاکہ يهوديس سے خدا وند كے فسوص نام كاصيح تلفظ جانا ركا جناني راسس ميں شديد اختلاف کے اصل لفظ کیٹوؤہ ، کیٹو۔ کیٹو سے یاکیا سے برلفظ بائیل یں ۱۸۳۳ مرتب استعمال ہوًا ہے مگر اسس میں اب نکدا کا خاص نام صحیح تفق سے موجود ہیں - انسائیکلو یدر ما ببلیکا ENCYCLO PEDIA ( Bib Lica بیں اسس نام کامچھ تلفظ پہٹو تکھا ہے۔

لفظ يُهُو الوالد ( E WALD ) كي خيال مي يَا هُو كي مُحقر شكل سے بعنی اے وہ رجو ہے ) اور خروج ۳ ؛ ہما ہیں یہی حضرت موسی کو تناباكيا تفاءك

### اسسلام ميں اللّٰد كى بنجو فنترمنا دى

یبودی مدیم مقابل براسلام نے اللہ کے قرب ا در افھا رِ محتبت کی را ہیں بالکل وسیع ادر کت وہ کردیں اور اسکے بیایے بندوں میریہی

ٱلَابِذِكْدِاللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ (رمد ٢٩) الله كے دكر مى سے دلوں میں اطمینان میدا ہوسكتا ہے ۔

فَاذْكُرُونِ أَذْ يُركُمُ دِالبَقِهِ: ١٥٣٠

یعنی- نم املاکو باد کرو وه نمهیں باد کرے گا ۔

<sup>»: &</sup>quot;نيم بني ما ري أنعالي " صف و مضرت مع منط منظ منظ التبيين حقيد دوم صال ، طال (ارخياب عبدلی مساحب د د بارتھی › ﴿

اسلام نے نہ صرف بیکہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کانام کیفنی اجازت دی بلکہ حکم دیاکہ اسمانی نوبت خانوں کے ذریعہ مکترکے بیٹیٹ اللہ شرلف ہی بی بلکہ حکم دیاکہ اسمانی نوبت خانوں کے ذریعہ مکترکے بیٹیٹ اللہ شرمیان نہر میدان درسر کلی کوچے کی مسیدیں روز انہ یا بی وقت اللہ کے ذاتی نام کی بلندا واز سے یہ ٹیرشوکت منادی کی حالے کم

اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

- نوئیں تہیں اللہ کی طرف بلانا مجوں *جوسسے بڑا*ہے او ر برسے سے بڑا بادت ہی اسکے مفابل میں بالکل ہیج ہوجا نا ہے کسی کی مجال نہیں کر اس کی طاقت کے سامنے دم مارسکے اور سنوئس بيهي شبهادت دنيا مول كمعمرٌ رسُول الله كيرسوا آج اللہ کے احکام دنیا کوکوئی نہیں شنا سکنا تم خواہ کسی کے ينجه حلوكس الله كع سواكسي كم يتجه أبين عيل سكما - ادر اس کے بیتھے چلنے کا رستنرصرف ا در حرف محرر بُول الله علی الله عليه و المرمى نتيا سكنے ہيں كيونكر وَمِي فُدا كے زندہ رسول ہيں . اسمانی نونت خانک برگیر کیف اور رُوح بروزنشر بحی نے خلا مند صرت مصلح موعود کی زبان مبارک سے نیکلے ہوئے الفاظ یں بیش کے سے ۔ اب مَي أب كوامام النمان مجدّد الفّي اخرستبدنا حضرت افدس عليه العنُ العب سوكنة ي رقم فرموده ايك عارفان نحرية فلمبندكرنا مول . فرما نتي إلى :-

ود پرکلمہ نہ نوریت نے سکھلایا ادرنہ انجیل نے ۔ حرف فرا ن نے سی کھلایا اور برکلمہ اسلام سے ایسانعلق رکھنا ہے کہ کویا اسلام کانمغر ہے۔ یہی کلمہ یانچ ونٹ مساجد کے مناروں بس ملنداً وازسے كها جانا ہے حبسى عبسائي ادربندوسب چرنے ہیں بوہسے معلوم ہونا ہے کہ نُقدا کو محبّت کے ساتھ ماد كمدنا ان كے نزديك كناه سے - بر اسسلام بى كا فاصر بنے-كرصبح مونعيى اسلامي مؤذن مبند أوازس كنثا به كرا شه حدد أف لراك إلى الله يعني من كوا أي د تنامیوں کر کوئی ہمارا بیباراا درمعبوب ادرمعبُود بجز الٹد کے نہیں ۔ بھر د دبیر کے بعدیہی آواز اسلامی مساحد سے آتی ہے۔ بھرعصہ کو بھی بہی اُ دانہ ، بھرمغرب کو بھی یہی اُواز ادر بهر عنشاء کو بھی ہیں آواز گونختی ہوئی اسمان کی طرف چڑھ حاتی سے کیا وسیا میں کسی اور مذرب میں بھی یہ نظارہ وکھائی رمین ہے وال<sup>ی</sup> کے

# سورهٔ اخلاص توجیداِسلامی کا جارشر

صحابی رسول عوبی حضرت ابّی ابن کعب سے مروی ہے کہ متحرکے مشرکوں نے و مخضرت صلی اللہ علیہ و کم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب نا مہ سیان کر و

ك : "سراج الدين عيسائي كي جارموالول كابواب" صني الله طبع ادّل \*

قُلَّ هُوَا لِلْهُ ٱحَدُّ اللهُ الصَّمَدُ . لَمُ يَلِادُ وَلَـمُ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوً الْحَدُّ ه

حضرت الدرس اس في تفسيرين فرمات بي ، \_

" بعني - تمهارا بحرا وه خرا سي بولينه ذات ا درصفات بيس واحد ہے۔ نرکوئی ذات اس کی ذات جیسی ازبی ادر ایدی لینی ا فادی ادر اکال سے ۔ نرکسی جزر کے صفات اس کی صفات کے مانندیں۔ انسان کاعلم کسی ملم کا نختاج سے ادر پھر محدد سے مكر اس كاعلم كسى معلم كالختاج بنيس ادرياب بمه غيرى ودبي انسان کی سننوائی ہوائی مختاج سے اور محدود سے سر سخرا کی تشغوائي ذاني طاقت سيسي ادر محدود تهين ادرانسان کی منائی سورج ماکسی دوسری روشنی کی مختاج سے ا در پھر محدود ہے مگرخداکی بینائی ذاتی روشنی سے ہے اور غیرمدود ہے ۔ السامی انسان کی سداکرنے کی قدرت کسی ما دہ کی مختاج ب اورنیز وقت کی محتاج اور محر محدود سے لیکن خداکی بیدا كمينے كى قدرت ندكسى ما دوكى مختاج سے، ندكسى وتت كى مختاج ا در غیر محدو دسیے ۔ کبونکم اسس کی تمام صفات ہے مثل وما نند

له : " الدرالمنتور السيولي ع ٢ ص ١١٠ :

بین اور جیسے کر اسس کی کوئی مثل نہیں اس کی صفات کی بھی کوئی مثل نہیں۔ اگر ایک صفت میں وہ نا قص ہوتو کھر تمام صفات بین نا قص ہوگا اس لئے اس کی نوجید قائم نہیں ہوستی حبب مک کردہ اپنی ذات کی طرح ا بنے نمام صفات میں ہے مثل و مانندنہ ہو " کے

# ووسرے ماریک باطل نظریات

سورة اخلاص سے زرتشتیوں کے اہرمن ویزدان ، مہندوؤں کے داوی دبونوں ادر بھوی موتی عیسائیت کے عقیدہ تنلیث فی التوحید کے سب باطل نظرینے باسٹ یا سٹ ہوجانے ہیں۔ ان اجمالی اسٹ کی مزید تفصيل مضرت الدمش كع الفاظب ملاحظهو و فرملستے ہيں: ۔ العنوس كممام مخالف منهب والدل نے خدانعالی كے وسيع درياست فدرت اور رحمت اورتفدس كوانى ناك دى کی وجرسے ذیردستی روکن جا کا سنے اور اہی وہوہ سے ان کے فرضی خدا و ن مرکمزوری اور نابای ادر بناوٹ اور سے جا عضي اور ہے جا حكومت كے طرح طرح كے داغ لك كيے ہي ۔ سكن السلام نعے خدانعالی کی صفات كا ملى تبررو و صارون كو كبيب مهين روكا وه أربول كي طرح إنسى عفيده كي تعليم نبين د ميت كم

اله در سب محرالا و ما الما ا

زمین واسمان کی ردمیں اور ذرّاتِ احسام اسینے ا سے دجود کے آب می فرابی ادرس کا پرمیشرنام سے دوکسی نامعوم سبط محض ایک دامبرسے طور میدان پرسکمران سبے اور نہ عیسائی ندمیب کی طرح بیستھلانا ہے کہ خدا نے ایک انسان کی طرح ایک عورت کے يريث سيحتملها اورنه صرف نومهينة تك نون صيض كفاكر ايك كنكارضبم سيع بوبنبت سبع اورتمرا درراحاب حبيبي حرام كاله عورنول كينميرسه ابني فطرت ميس ابنيت كاحصر دكفتا نفانون اور فری اور گوشنت کوحاصل کیا بلکہ بچین کے زماندیں ہو جو بيماريوں كى صعوبتيں ہيں جيسے خسرہ جيچيك دانتوں كى تكاليف وغيره كليفين وه سب الهائين و ورببت ساحته عمر كالمعولي انسانوں کی طرح کھو کو احضر موت کے فریب بینے کرخدائی یاد المكئي يمكر حويجر مرف دعوى مبي دعوى تفاا ورضدائي طافتيس سأتع نہیں تقیں۔ اس لئے دعویٰ کے ساتھ ہی تیو اگیا ۔ بلکہ ان سب نفضانوں اورنا باك حالتوں سے تعدائے حقیقی ذوالجلال كومنسرّه ا در ماکسمجتا ہے۔ اور اس وحشیا نہ غضنسے تھی اس کی دات کو بزنر فرار دیتا ہے کر حب کک کسی کے کلے می کھانسی کا رستہ نہ ڈ اسے تت کک اپنے بندوں کے بخشنے کے لئے کوئی سبس اس کو یادنہ وے اور خداتعالی کے وجود اورصفات کے بالسے بن قرآن کوم ببهيمي ادرماك ادركال معرفت سكها ماسيه كماس كي قدرت او ررحمت

اور عظمت اور نقدب ب انتها ہے۔ اور یہ کہنا ہت ای ملیم کی رو سے سخت بحروہ کن ہ ہے ۔ کہ خداتعالیٰ کی قدرتیں اور خمتیں در رختیں ایک حدیر جا کر مفہر حاتی ہیں ۔ باکسی مذفعہ پر پہنچ کراس کا صعف کسے ما نع آ جاتاً ہے بلکہ اس کی تمام قدرتیں اسٹ شخکم فاعدہ برحل رہی ہں کہ ماستنناان امور کے تو اس کے نقدس اور کمال اور صفات كاطه كے خالف بن ما اسكى موا عيد غير متبدله كے منافى بي بانى جویات سے کرسکتاہے مثلاً برنہیں کرسکتے کر وہ اپنی فدرت کا درسے اپنے تئیں ملاک کرسکتا سے کیونکریہ بات اس کی صفت فديم، حتى وقيوم مونے كے مفالف سے ، وجريد كرده يسل می ا بنیے فعل اور فول میں طا سر کر جیکا ہے کہ وہ ازلی ایدی اور غیرفانی ہے ۔ اور موت اس برجائز نہیں۔ ایسا ہی یہ مجھی نہیں کھ سکتے کہ وہ کسی عورت کے رحم میں داخل ہوتا اور نعون حیض کھانا اور فریاً نو ماہ بورے کر کے سیر ڈیڑھ سیر کے وزن پر عورتوں کی بیشیاب کاہ سے رونا حِلاقا بیدا ہوجا تاہے - اور رونی کھاٹا اور پاخانہ مانا ور بیشاپ کرنا اور نمام دکھ اس فانی زندگی کے امٹھا تا ہے اور آحٹ ریندساعت جان کندنی كاغداب المفاكراس جهان فانى سع رخصت موجآنا بعد كيونكرير 'نمام امورنقصان ا ورمنقصت میں واض ہیں اور اسس کے جلال فديم أوركمان مام كي برخلاف بين " ك

ك : - نورالقران حصد دوم - (د وحانى خزائن جدر مل مدم مدم مدم مدم) ف

## تینا قانیم کے فوٹو پر دلحیت بصر<sup>و</sup>

حصرت افدس بانی سلسلام تین نے انجام اہم صلی میں عیسائیوں کی شائع کرد ا تصویروں سے عیسائیوں کے مثلیث فکد اور اس کے بین ممبران کمیٹی بعبی "بین افانیم کا فوٹوش ئے فرمایا اور مھے رمکھا :-

البير تننون محتثم فرأ عيسائيون ك زغمين مجيثنه ك لي مجسماور بميشرك لئ مليحده عليكره وجود ركفت بين ادر مفرجي رتينول مل کر ایک خدا سے دیکن اگر کوئی تبلا سکتاہے تو ہمیں تبلا ہے كربا وجود اسس دائمى تحبيم او زنغير كے ية بينوں ايك كيونكر ىمى بىجىلا يىيى كو ئى قواكى لەر ئان كلارك اور مادرى عمادالدىن ادر ما دری تھا کرواٹ کو با وجوداکن کے علیحدہ علیحدہ حیم کے ایک كركي تو دكھلا دے ہم دعوى مسكت بس كا أكر تبيول كو کوٹ کریھی لعض کا کوشٹ بعض کے ساتھ ملا دیا حاقیہ میر بھی حن کو خُدا نے تین نبایا تھا سرگز ایک نہیں موکیس تشحه بحير جبكه اس فاني حبيم مح حبوان ما وجود امكان خليل اور تفرق حبنم ايك نهيي موسكته بيرايسة نمير مجتمع حباس بوجب عقيده عبسائيان عببل ورتفرق حأئز نهين كبونكرالك موسكنة يس ۽ له

# حضرت کے موری بادری فرگوس سے لا جوا گفتگو

مضريص مود ي عمر مبارك فريب بيس برس بوگي كر د مهوزي مي آپ ى ايرمشىموريا درى دغالبًا) فرگوس سےمسئىد تىنىيىت يرگفتگو بىو ئى -سا منے میزیرا کی نیس ٹری ہوئی تھی ۔ حصنور نسے یادری صاحب کو عاطب كرتے بوئے فرمایا كراكر بيل الحانے كى ضرورت مواورآب اس وقت مجهي اورليف سائقبول اورايف بيرسى يالينه باوري اورليف ارد کردے مسایوں کو بھی آ دانیں دیں کہ آؤا درمیری مدد کرو اور جب سارا محله اکھا ہوجائے تو آب یہ کہیں کریہ نیس میزریسے اٹھاکرمیرے لانف س رکھ دونو وہ آپ کے متعلق کیا خیال کریں گے ؟ - یادری صاحب کہنے سكے . باكل محميں سے يصنورنے فرمايا -جب باب بدياادر روح القدس میں سے سرامک کامل ہے ادر سرامک اکیلے اکیلے ومیا سیدا کرنے برقادر تع توتنیون کابل کریه کام کرنا ان کے جنون کی علامت نہیں توادر کیا ہے، یا دری فرگوس اسس برلاجواب موگفے " لے

## مضرمفتى فخرصادق صاحبك دلحيسب واقعه

حضرت مفی محروصادق صاحب بانی احد تیمسسلم مشن امریکیرایک دفع لندل کے کسی بادری کے کشف رخس میر TRINITY BOOK SHOP ایعنی کشٹ خان

ا : "تغيير كبير جلد جادم ما ٢٣٠ - ٢٣٠ كم

تنلیث مفدس کامائن اور دو نصب تھا ، تشریف ہے گئے ۔ بإدری صاحب نے حصرت معتی صاحب کو تبایا کہ ہما رسے نز دیک باب، بلیا ادروح القدس تینوں خدا ہیں مگر پھر بھی خدا تین ہیں ملکہ صرف ایک سے ۔ یہ روحانی راز ہے كرتين ايك بي يحضرت مفتى صاحب نے بہت مجھايا كرية فارمولا بالكل غلط ہے مجھی ایسانہیں موسکتا کہ تین ایک موں اور ایک تین مگریا دری صاحب اپنی بات رم صررہے ہوب گفتگو لمبی سونے نگی توصفرت مفتی صاحب نے قریب کی میزسے ایک کتاب بی حس کی قعمت میں شنگ تھی مصرت مفتی ص نے مکراتے ہوئے موسے امک سندنگ نکالا اور ما دری صاحب كى طرف المقدر ما تعيد في فرمايا ليحية اس كى قيمت بادرى صاحب نے کہا اس کتاب کی قیمت بین شلنگ سے بحضرت مفتی صاحب نے بيساخة مجاب دباكتين ايك بس اورايك مين بس اسكوقبول فرمائي بادری صاحب بویے جناب معاملہ کی بات اور سے اور مذہب کی اور ۔ حصرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ رعجیب مدیب سے کہ معاملے و نت اور س وجاتا ہے۔ یادری صاحب اگر آپ اسلام کامطالعہ فرمائیں او دیجیس کے کردہ برحالت بين ايك جيبيا ديسًا سع ينواه مم بازار بين مول يامسجد بي - ك اسلام كأخدا

اسلام نے خدائے عز و حل کی وحدانیت کا جوعظیم نصور پیش کیا ہے

المراية والماكف صادق المرتب معنزت أبي محمد المعيل صاحب بإني بتي رج طنا - ١٠٠٠ ؟

وه حضرت افدس بانئ سيسله احديّد كالفاظ مين برسي كرو. ا ۔ '' تعقیقی نوحیرحس کا افرار خُدام مسے جا تبلہے اور حبکے افرار سے نمات وابتہ سے یہ سے کر ضراتعانی کوانی ذات میں ہر ایک نشريك سعنواه بت بيونواه انسان بيونواه سورج بيوياجا ندبو یا اینانفس یا انی تدبرا ورمکرو فریب مومندهمجینا اوراس کے مف بل بركوئي قادرتجويز ذكرنا ـ كوئي رازق نه ما ننا ـ كوئي معز اورمذّل خیال نرکرنا کوئی ناحرا ور مددگار قرار نه دینیا اور دوسرے به که اینی محبت اسی سے خاص کرنا۔ اپنی عبادت اسی سے خاص کرنا۔ النياتذلل أسى سے خاص كرنا - اپنى اميدين أسى سے خاص كرنا -اسانوف اُسی سے خاص کرنا ۔لیس کوئی توحید بغیران تبرق می ک تغصیص کے کائ نہیں ہوسکتی ۔ اولے ذات کے کی ظیسے توحید بینی بیکر اسکی وجود کے مقابل پر تمام موجو دات کو معافرم كى طرح محينا اورتمام كولى لكذ الذات اور باطلته الحقيقت خيال كرما . دومر . صفات كه لحاظ سے توسىدىينى يركر ربوبيت ادرالوسيت ى صفات بجُرزاتِ بارى كسى مين فرار زد بنا إورجو رفك مر رب الانواع یا قبض رساں نظرات ہیں۔ براسی کے الحد کا ایک نظام لقین کرنا ، فلیسک این عبت اور صدق اور صفا کے لحاطس توحد بعنى محبت وغره شعار عبودبت ميل دوسرك خداتعانی کانٹریک نرگرداننا ادراسی میں کھوٹے جانا " کے

اله : - "سراج الدين عيساني كے جارسوالو س كابواب" صريع بين

۲ - "سيخے مذیریس کا خُدا ایسامطابق عقل اور نورِفطِ ت چاہیئے كرحبس كا وبؤد ائن لاكول يرعي حجت بوسك بوعفل تَوركَكُت بمن عَرُّ ان کوکتاب نهیں ملی نوف وہ فحدا ایسامونا جا سٹیے حب می کسی زبروستی اوربنادٹ کی بونہ یائی مبائے ۔سویا درسے کربر کمال اس فرایس سے بو فران شریف نے بیتی کیا سے ادر تمام دنیا کے مدمب والوں نے باتو اصل فراکو بالک محدور دیا سے جیسا کرعیسا ئی ادريانا واجب صفات ادراخلاق ذميمراسس كيطرف منسوب کرا دئے ہیں جیسا کر ہبودی اور ما واجب صفات سے اس کو علیحده کرد یا ہے جبیا کرمشرکین اور آربہ ،مگر امسلام کا خگرا وبي سجا خدُا سب جو آئينة فانون فدرت ا ورصيفير فطرن سے نظر آری ہے۔ اسل منے کوئی نیا خدایش نہیں کیا بلکر دہی خُدایت کما ہے جو انسان کا نوزفلپ اورانسان کا کانشس اورزمن و اسمان میش کررا سے " کے

س ۔ "ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کرجوشف اللہ تقالیٰ کی سبی ادر وجود پرستام اٹھائیگا۔ اس کو انٹر کا رائسی خواکی طرف آ ما پڑ بیگا جو اسلام نے بیش کہا ہے کیونکم صحیفۂ فطرت کے ایک ایک پنتے میں اس کا پنہ منتا ہے ادر بالطبع انسان اُسی ضُرا کا نقش اپنے اندر رکھتا ہے " کے

#### صفات بارى كااسلامى تصور

ذات باری کافکر کرنے کے بعد اب میں صفاتِ باری کی طرف آتا ہوں ۔ الشرنعال كى صفات كا بكترت وبرانا اسلامى تعلقف كى روح اور جان بع اورص طرح خلائی جہازیں سیرا فلاک کرنے والا ایک لحد کے لئے بھی لینے لیاس اورخوراک سے بے نیاز موکرزندہ نہیں رہ سکناسی طرح جب بندہ مومن خالق كأننات كى طرف أسمانى سفرا ختبار كرتاب تواس كا ذكر المى كئ بخسر ایک الحدیمی بسر کرناروما فی موت کو دعوت دینا سے ۔ خود اس کو می نقین سوتا بے كر اگر طرفتہ العين كے لئے بھى بادابلى سے غافل را انوميرى باكت مفينى ہے بحضرت مصلح موعود ایک دفعہ ذکر المی کی نہایت تطیف مثال سویے اون ( SWITCH ON ) کرنے سے دی اور فرمایا کہ اگر بھی کا ٹین دبا دیا جائے نو روشنی بیدا ہوجاتی سبے ورنہ اندھراہی دنہاہے <sup>ای</sup> مصرت اقدس باتى جاعت احد تيعيه الف العب بركة كاعيني مشامده ويخربه ہے کوعشق اور محبت کے بورسش میں ہو یاد الی کی جاتی ہے اسسے مومن کی رومانی قوتین نرقی کرتی ہیں ۔ آنکھ میں نوٹت کشف نہایت صاف اور طیف طور ربیدا موحاتی سے ۔ کان خُدا کے کلام کوسنتے ہیں اورنبان بروہ کلام نِها بنِثَ لَذَيْدِا ورا عليٰ اوراصفیٰ طوربرِحادی موحا تا ہے اور رویائے صادقہٰ كبنرت موت بي يوفلق ك طرح فهورين أحبات إلى

ا و الغضل الرجولائي المالية عظم بن عنه المنيم مرابين حربة بحصر بنيم فق المطبع آدل و الغضل الرجولائي المالية على المالية الم

#### صفات الميرك عراري الميت

ذکراللہ کی ہو اسمانی تا تیرات وعبائبات صفاتِ المبیہ کے کثرت کرار اور زبان سے دہرلنے اور فلب میں نقش کرنے کے سوا ہر کنے بیدا ہی نہیں ہو سکتے کیونکہ کسی وجود سے عشق و محبت باحث سے بیدا ہوتا ہے یا احسان سے اور یہ دولوں امور صفا بن المبیہ کے ور دہی سے حاصل ہو سکتے ہیں ۔ اگر فرانعالی کے حسن و احسان کا صحیح تصور نہ ہو تواسس ذائی تعلق کیسے ہوسکتا ہے ؟

حاجى لحرمن التغريفين حضرت حا فظ مولانا نورالدين بمفيري خليفته المربيح الاوّلُ مُنابِا كرنے تھے كواك كے ايك امُستاد نے د جو بھوبال ميں والح کرنے تھے ) ایک دفعہ ردیا ومیں دنچھاکہ مجویال سے ماہر ایک کیل ہے د بل ایک مجذوم لعنی کورهی پڑا ہوا ہے جو آنکھوں سے اندھانے ، ناک اص کا کٹا ہوا ہے۔ انگلیاں تھڑ چی ہیں اور تمام جسم میں بیب بڑی ہوئی ہے اور کھیاں اس ری منبھنا رہی ہیں۔ فرمایا مجھے بردیکھ کرسخت کراہست آئی اور مَں نے بوجھا بابا تو کون ہے ، وہ کنے نکا میں امترمیاں ہوں -مجھ سے منت وہشت طاری ہوئی اور میں نے کہاتم اللہ میاں ہو؟ آج تک نو سارے انبیاء یہی کتے چلے آئے کہ التدسسے زبادہ خوبصورت سے اور استے بٹرھ کر اور کوئی حسین نہیں ہم جو اوٹیڈنعالیٰ سے عشِق اور محبّت کر تھے مِن نوكياسي شكل مير؟ اس نے كما ابنيا جو كير كہتے آئے ميں وہ بالكل تھيك ور

درست ہے۔ بین اصل اللہ میال نہیں، کی مجوبال کے لوگوں کا اللہ میاں ہوں۔ بین بھوبال کے لوگوں کا اللہ میاں ہوں۔ بعض بعد بال کے لوگوں کی نظر دل میں کیں ایسا ہی مجھاجا تا ہوں کے صفرت مصلح موعود تحق مقربان درگاہ اللی میں ایک موعود مقام رکھتے تھے۔ حصفور نے ، درابریل الا 19 کی خاص اسی موہنوع برخطبہ ارشاد مست مایا کہ خداتعالیٰ سے محبت پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ایس کے حن براطلاع موادر یہ امر خداتعالیٰ کی صفات کو بار بار دہرا نے سے حاصل ہوتا ہے۔ منانچ دست ماصل ہوتا ہے۔

" فگراتعانی کی بہتی ورا والوری ہے اورظاہری آنکھ سے دہ پوشیدہ ہے۔ اسے ول کی آنکھ سے دبکھا جائے گا اور اس کی آوازکودل کے کان سے شنا جائے گا ۔ شریعیت نے اس کی آوازکودل کے کان سے شنا جائے گا ۔ شریعیت نے اس کی خداتعانی کاحسن الفاظیں بیان کیا ہے کہ خداتعانی کاحسن الفاظیں بیان کیا جائے ۔ اسے بار بار و حرایا جائے ادر آنکھوں کے سامنے اس کی تصویر لائی جائے تنا انسان مجبور ہو جائے کہ اسے بیار کرے ۔ اوراس کانا می فرآن کرمیم میں وکر النی دکھاگیا ہے۔ کم اسے جائے کہ اسے بیار کرے ۔ کی خرف نے ہیں :۔

و من العالى كى رتب ، رحل ، رجيم ، ما لك يوم الدين ، ستمار ، فتروس ، مومن ، مهمين ، سيلام ، جبّار ادر فهبّار اور دوري صفاتِ

ك " تعليم العقائد والاعمال ببغطبات " صنال و مصرت صلح موعود" من التعليم العقائد والاعمال بيخطبات " صنال ب

الميد بينقف من جوذبن مي معيني حات بي رجب متواتران صفات کوہم ذہن میں لاتے ہیں اور ان کے معنوں کو ترجمہ کر کے ذبن ميس بھالينے بن توكوئي صفت فداتعالى كاكان بن حاتى ہے کوئی صفت انکھ بن ماتی ہے اور کوئی صفت دھ دبن جانی ہے اور رسب بل کرایک محل تصویرین جاتی ہے۔ یرتصویرالفا ف سے نہیں نبتی ملکہ اس حقیقت سے نبتی ہے ہواس کے بیچھے ہے ان صفات کی تشریح کو دماغ میں لانے سے یہ دماغ کے اندر مبتی جانی ہیں. ادر امہت، امہت محبت اللی پیدا موجاتی ہے ۔ پرکشش كرماكة تصوركوسامن لائ بغرمجتت بوجائ يدايك حماقت س الندتعانى كانصو ركوسامن لانع كا وزيد وكراللي سع ادرية قراك كرم میں م*ذکورسے .* اب اگرکو ئی کیے کرمجیت الی کا کوئی ادر گر شاؤ تو بیر بے وقوفی ہوگی کسیخص کو یہ تبایا جائے کہ تم ایک مالک بر مفرے سوكرفلان صاحب كا أنى دفوفركاكرو تووه كيے كا مسبعات الله ؟ کیا ہی عمدہ گئے ہے محبّتِ اللی بیدا کرنے کا دلیکن اگرکہا جائے کہ در اللی کیاکدو تو وہ کہے گا . یہ بھی کوئی گرے یا اگر کسی کو کہا جا كرسر كي بل مثك كرفلال ور دكيا كروتو ده نوسس موحا بُركا ميكن اكم ت آر عفار رحن ادر رحم كا در دكر د تو ده كه كارير تو براني غرض لوگ سیدها رسته حیوار کو ترارسته حلیس سی ان کی

مثال الیبی ہی ہے جیسے کوئی ممنہ کی بجائے کان میں روفی محونس سے اور کھے کم یہ میدم میں کیوں نہیں جاتی . کان میں روٹی کھونسنے سے وہ بریٹ مین بہیں جائے گی بلکم اس کا نیتجہ میر کاکہ وہ مر حائے کا ۔ اس طرح محبتِ الی بھی تصویر کو دیکھنے سے ہوتی ہے ادر بوخف بدكوشش كرناسه كربغرتصور كع مجتت اللي يبدا ہوما ئے ، وہ ہے وفوٹ ہے ۔ ہزاردل باردیجھتے بڑھنے اور منن می ایا ہے کوئی شفف کا دبد باکسی اور الکیٹرس برعاشق موکیا . حالانکہ گارلو یا دہ ایکٹرس اس نے دیجی بھی نہوگی بسکریں ہے شكل ديمى ادراس برلى موكرا واستصمعلوم بروكياكر مجتت هرت دیجفے سے بی بیدا نمیں ہوتی، کننے اور تعلی سے بھی یسیدا ہوجاتی ہے ادرغیرمرئی جیز کی تصویراس کی صفات موتی بس - اگر كوئى خداتعالى كى صفات كو بار بار ذمين مس لائے تو آمسته أتبت تداس كانقشه بن جائے كا يم مانى يا الله كے برف بناتے مونواس كومار مار ملاتے مو - كيا يسك محكيديس مى برف بن جاتى بے ؟ - اسس يرببرطال وقت لكتاب ادرمار مار المانے سے برف بنتی ہے ۔ اسی طرح محبّت اللی مارمار ذکر اللی کرنے سے ييدا بوتى سے ، ايك ايك دو دو دفعه ذكر الني كروكے تو انجامكار تمهاری کونشش مناقع موجائے کی ملکن نم اگر ٹھیک طور بر ذكرالبي كرومك تواست محبت الهى بيداري معفات الميدكا

باربار دصرا ما اور نواترسے دہرانا ، اسسی خدانعالی کی تصویم منتی ہے اور اس تصویم کی وجہ سے محبت بیدا ہوتی ہے " کے صفات الہیم کے ذکر کی ضرورت اور اس کے فلسفہ برروشنی ڈالنے کے بعد کی یہ بتا ناچاہتا ہوں کہ قرآن مجید نے اللہ نظالے کی صفات کے سلئے «اَلْاَ شَمَاءُ الْحُسُمٰی "کی اصطلاح انتحال فرمائی ہے۔ جیانچہ سورہ حشر میں فرمایا" کہ الا شماءُ الْحُسُمٰی "دالحشر ، المحتر ، المحتر ، اس کے سب

### تَنَّ الْهِ اللهِ الله

حضرت مولانا فرالدین خلیفة اسیح الادّن فرمایا کرتے تھے کہ:۔ " بعض وفت میں نے فران سے بین نین لفظوں کو کلی جیانٹ کر دیکھا کہ انہیں نین الفاظ سے ئیں ونیا کے نمام مداس کا مفاللہ کرسے نناہوں " کمہ

ئیس مجتنا ہوں کہ " کہ اُلا شکاع الحسنی کے نین معرکہ الاراء الفاظ کو می یقینًا پنصوصیّت حاصل ہے بنیانچہ صنت مصلح موعود کنے ، امریل سالمائہ کوسورہ حشرکی اسب کیت کا درس دیتے ہوئے فرمایا :

"يه ايك اليي أيت بع حب مقابدين دنيا كاكو في ندبب أيني

ك : "تعليم العقائد دالاعمال برخطبات" صال على : " تعليم العقائد دالاعمال برخطبات والمالة في المعلم منافع الماري الماري المالية منافع المارية المارية المارية المالية منافع المارية المارية المالية منافع المالية المال

كتاسي بين نهى كركتا بسب مذارب نيكسي زكسي كمزورى كو خُداکی طرف منسوب کیاہیے اس لئے ایک اسلام ہی ہے جس نے اس کوہر طرح سے باک مانا ہے۔ عیبائی کہتے ہی کرمم رحم كرسطية بين ليكن خداكسي يردح كرنے كى طانت نہيں دكھتا . اسى وجرسے اسنے اپنے بیٹے کولگوں کے گناموں کے بدمے بلاک كيا - أربير كمت بي كريم خود بخود بن - فُدا ما ده ادر روح كا خالق نهيل - اس طرح كويا وه خدافغالئ كوظ لم كيت بل كرزردسي ان مرحکومت کرد کا سے - (۷) خداکوظ الم تحبر ا نے می کددہ کسی کے كُناه نهيس مخبنس سكتا اور نمات نهيس د بيسكتا - اگر يوك نجات حاصل هی کمرلین توهی ضرور ایک اده کناه رکه می لینا سے ادر دوسری جون می بھیج دیتا ہے۔اگرالیہا نرکیے توکیا وہ ہے کار بسیھا رہے ۔ سناتتی ہے جارے خود یخر بنواکراُن کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ بنادس میں بُت بنے ہوئے دیکھ کر مجھے خیال " یاکہ ان تبوں کی نسبت توبر<sup>ع</sup>رت گر زیا دہ قابات لیم ہونے جاسئی كيونكرية توسيقرول ك" خدا "بناتي بن " ك

اسلام مين صفات الهيبكا أنقلاب أنكيز تصور

دیگرنداسب عالم کے برعکس اسلام نے خداتعا ٹی کی صفات کا الیساحسین ،

كه: "نتمائق الفراك" ونغير حضرت صلح موعود بإره ٢٠٠٥) مرتب منتى غلام نبي صاحب صلا إ

ولكش اورا نقتلاب أفري تصور يبش كبابها كدانسان وجدين أكراد ربتياب بوكراستاز الوسبت برايا سردكا دتياسه - ادر ابنع كنابول وتقصيرل كى معافى كانوائلكار مونے كے بعد صف ايك بى التجاكرتا ہے اور وہ يبركه توميرا بهوجاست اورمنى نبرا بهوجاؤل بعيساكه مضرت اقدس باني جماعت احديداني ايك مناجات من التعلقالي دركاه مي عف كرتے ہيں:-م اسے فداوندس گنام خش ؛ سوئے درگاہ نولش اہم خش روتنی محش در دل و جاتم بر پاک کن زگناه بنها نم دل ستانی و دربانی کن به به نگلهه مگره کمت نی کن در دو عالم مرا عرنه توتی یو تانیدی نوایم انه تونیز توتی کے اسے میرسے خدا وند! میرے گناہ مخش دسے اور اپنی درگاہ کی طرف مجھے رستہ دکھا ، میری جان اور میرسے دل میں روشنی وسے اور مجھے میرسے مخفی کن ہوں سے یاک کر۔ ول ستانی کراور ول مربانی دکھا اور این ایک نظر كرم سے ميرى شكل كشائى ذما . دونوں عالم ميں توسى ميرا بياد اسے ادر جو بيدريك تجھ سے جا بشا بدوں ، وہ بھى نوسى سبعے ،

# صفات ليسكع فان من نفاوت

اسلام كاحكم مي كريله الأسماء الحسنى فأدعو كاربها (اعواف:١٨١) الذكى بهت مى الحى صفات بم لين تمان كے ذريبسے اسے والياكرو -

اله: \_ ورنبين فارسي منزهم صل دوم ، ٠

تستخص كوحس قدرامندتعالى عظمت وجروت سيعرى موئى صفات كا ع فان ماصل موائى قدر محبت الى كى مقنا طيسى كشنش سے أسے فيضان عطا موسكب بعضرت مولاناردم أنے اپنی متنوی كے دفر دوم مي حضرت موسى علىالسلام ك عبد ك الك كدرياكي حكايت تحى بدكروه سرراه برمناجات كرريا تقاكرات فكرا إلكوكهان بكركن تيراخادم موجاؤن وتيري جوتي سيا کروں تیرے سرمیں کھی کیا کروں ۔اسے میرے خدا امیری جان تھے یہ فداموا درمیرے تمام فرزندا در گھربار جی ۔ تُوکھاں ہے ؟ کیں نیرے کموے سيون - تيرى جني ماردن -تيرك ساته دوده لاؤن - توبمار موتو تيرى عبادت كرون تبري سارے التو تو مون ادر تبري زم د نازك مادل ماون . بجب سونے کا وقت آئے تو تیرے لبتر کومان کروں اگر مجھے ترا گر نظرائے تو بمیشه تیرسے لئے صبح دشام دداوں وتت کھی و دودھ حاضر کیا کروں رساتھ بهى بنيرادر دونني روليال ا درمختلف قبم كي نشراب ا درطرح طرح كي عمده وي هي مهيا كرون اورضبع وشام تيرب سامنه حاضر ربون ميراكام ان استيا مكوحا خر كرنا اورنيراكام كهانا بو- اسے ذات ياك ميرى تمام كريان تجدير فدا مول -دورِموری کے اس مالبِحق کی منا جائے بعداب انحفرت صلی الدعلي في کے فرزند جلیل اوررت العزت کے عاضی ما دی حضرت اتدس دعلی الف الف تحير) كى دغائبه انتعار فرصين إكب الله ملتاز كصفور عوض كرتي بس مجھے اس مارسے بوندمال سے وہی جنت وہی دارالامال سیسے

بیاں اِسس کا کروں طافت کہاں ہے محبّت کا نواک دریا روال ہے م کیا احسال ترسے بس میرسے کا دی فسبحان الذى اخزى تِری ارحمت کی کھھ قلّت نہیں ہے تبی اس سے کوئی ساعت نہیں ہے شمار فصن اوررجت نہیں ہے مجھے اب شکری طاقت ہیں سے یہ کیا اسال ہی نیرے میرے معادی فسيحان الذي اخ ترے کوچیس کن راہوں سے ا دُ ل وه خدمت کیا ہے حب تحصر کو یادک محتت ہے کرجس سے مکینی حادی خدائی ہے نودی جس محتت چیز کما کس کو ستاؤں؛ وفاكب دا زسے كسس كوسنادُ ل میں اس اُنھی کو اب کیونکر جیبا دُل يبى بهبت ركه خاك ايني ارادُن کماں مم اور کہاں ونیا ہے ماتدی فَسَهِيَانَ الَّذِي ٱخْفَرُى

ایک ادر وعائی نظم کے چند میمعارف دعائیہ انتعار ملحظموں : ۔ ۔ لي فرالم فرالم وكردكار اے میرے بیا ہے مرحی م ه عي ميراتيم وحالي ول مَی نہیں یا تاکہ تجوب کوئی کرتا ہوسپ ر نسل انسال من بہیں دیھی فاجو تجھ میں ہے تیرے بن دیجیانیس کوئی مبی مار عمکسا ر اس قدر محجه به مبوئین نیری عنایات و کرم

جي كامشكل ہے كم مّا روز قيامت بوشما ر ب برخبران نفع وعميرونسر

توى كرمًا ہے كسى كو ہے نوا حبس كوحاسي تختي ثبامى يرمجها دنباسے نؤ

تحبس کو جا ہے تخت سے گرانے کر کے نوا ر

تعجس كوتوكي فيست توم درس كاافتخار

تمت مرکلااً وے ہزار

لطنت تیری ہے جو رہتی ہے دائم برقرار

وجودبارى كى نسبت تريشوكت علان

جناب الهی کی اسمانی عنایات وبرکات جب با دمش کی طرح مصفرت اقد مشی پر

نازل ہوئیں نوا سے بوری فوت و توکت سے دنیا تھریس اعلان فرمایا کہ:۔ دو میں نے ایک سونے کی کان نکالی ہے اور مجھے جواہرات کے معدن براطلاع ہوئی سے اور محصنون منی سے ایک جيكتا بواور بي بهابهرااس كان سيد ملاسيد اوراكسن كى اسفدر قيمت سے كراكر مي اينے ال تمام بني نوع معامول میں وہ قیمت تفسیم کرول توسب کے سب اس خص سے زیاده دولتمند سومایش کے میں کے یاس آج دنیا میں سے برصركسونا اورجاندى سے ده ميراكيا سے استحاضرا اور وش كوحاصل كرنا به سيسكر المس كوبهجا ننا اور سنجا ايمان اس برلانا ادري محبت كيے سانھ استى تعلق ميداكرنا اور يى بركات إس سع مانا كيس اس فدر دوان باكر سخن طلم سع كرئس بنى نوع كواسطى محروم ركفول وروه تعبوك مرس ادر مين عيش كرون سر تحصي سركز تبني موكا - ميرا دل ان محف فقو و فاقدكو ويجوكركياب موجابا سبع-ان ي نارجي اورتنگ كنداني يد مبرى جان صنى جانى سات من جانبالوں كر اسمانى مال سسے ان کے گھر معرصائی اور سیائی اور لقین کے جوابران کو اسنے ملیں کران کے وامن استعداد بر موجائی " نے

اله : - ارتعبن بمراصفی ۱۰ دومانی منتواش مبد، اصفی ۱۲۰۱ ۱۹۰۹)؛

نیز فرمایا 🗜

" ہمارا بہشت ہمارافداہے - ہماری لذات ہمارے فرا میں ہیں - کیونکہ ہمنے اس کو دیجھا اور سرائی خوبعورتی اس میں بائی - یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ تمام دود کھونے یلے - اور بعل حضرید نے کے لائق ہے اگرچہ تمام دود کھونے سے حاصل ہو - اے ورد ہو! اس ختمہ کی واف دور و کردہ ہمیں سیراب کرے کا - برزندگی کا چٹمہ ہے جو تمییں بجائے گا - میں کیا کروں اور کس طرح اس تو شخری کو دول میں ہے اور کس دفت سے بازاروں میں منا دی کروں کرتمہارا یہ فرا ہے تا لوگ سی بازاروں میں منا دی کروں کرتمہارا یہ فرا سے تا لوگ سی بازاروں میں منا دی کروں کرتمہارا یہ فرا سے تا لوگ

### الترتعالى سے زاتی نعلق كے نقلابى اثرات

خداتعالی سے ذاتی تعلق کے بعد افسان میں کتنی زبردست فوت ایمانی بید ا موحاتی ہے ؟ اسس پر کتنے دلولہ انگیز بیرایہ میں روشنی ڈاکتے ہیں : ۔ " حب کسی بندہ کے دل میں خداکی عفست ادراس کی محبت بیچھ حباتی ہے اور خدا اسس پر محیط ہو جانا ہے جیسا کہ وہ صدّ لقوں پر محیط ہوتا ہے ۔ اور اپنی رحمت

اورخاص عنایت کے اندر اس کو بے لیتا ہے ادر ابرار کی طرح اس كوغيروں كے تعلقات سے جيم ادتيا ہے ۔ توابسا بنده كسى كوالسانيس ياماكراني عظمت ما دجابت يانحلى كمسانداس كم دل كو كير له كيونكراس برتاب بوجانا بدك تماع ظمت وروجابت ا درخو بی خدا میں ہی ہے لیس کسی معظمت اور حلال اور فدرت اس كو تعجب مين نهيس والني اور ندايي طرف جيكا مسكتي يع سواسس كو دوروں بیصرف رحم باتی رہ جاتا ہے نواہ بادشاہ ہوں باشہنشاہ ہوں کیونکر اسس کوال چیزوں کاطمع باتی نہیں رسمتی جواگن کے لاتھ میں ہیں جی احصنقی سمنشاہ کے درمارس باریایا حری ہاتھ میں ملکو می السموات والارص ہے۔ بیمرفانی اور تعبوی ماوش ہی ک عظمت اس کے دل میں کیونکر بنیف سکے میں ہواس ملیک مفتدر كو بيجيا نناموں تواب ميرى ركوح اُس كوچيوز كركہاں اور كدھر مائے ۔یہ دوح تو ہرونت بی جش مادر می ہے کہ اسے سنا ہ ذوالجلال ابدى معطنت كے مالك رسب ملك اور ملكوت ترب لئے ہی ستم ہے۔ تیرے سوار علی بندے بس بلکہ محصی بندں أبكس كرتنودس دشهاب راجركند بالنسترتو فرخسردال داجركند يوں بندہ شناختت بدل عزوم الل

بعداز توجلال ديگراں رائيم كت

دیوانه کنی بردوجهانسش خشی دیوانه نو بسردوجهان راجه کند"

# صفات الهيكى تفاصيل اسلامى تقطرنكاه سے

جہاں تک صفات المیدی تفصیلات کے بیان کا تعلق ہے، اسلام کو دورہ نامیب برایک زبردست امتیازی فوقیت ماصل ہے۔ اسلام جہاں اللہ تعالی کو ایک کا مل مہتی بیان فرما ناہے جس میں سب فوبیاں جمع بیس ۔ وہاں اللہ تعالی کو ایک کا مل مہتی بیان فرما ناہے جس میں سب فوبیاں جمع بیس ۔ وہاں اس نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا بخی ایک عمل نقشہ بیشیں کیا ہے۔ اور اسنے انسان سے تعلق رکھنے والی تمام خدائی صفات کا تذکرہ اسس اور استے والی تمام خدائی صفات کا تذکرہ اسس شان جامعیت اور الیسے دوح برور اندازیں فرما یا سبے کہ کو یا خدائے عروج کے اسمانی محکمہ کا بوہد نظارہ دکھلادیا ہے۔ اسمانی محکمہ میں کا بوہد نظارہ دکھلادیا ہے۔

# صفات الهيرى عبوه كرى ووزيك

اس اجالی تفصیل یہ ہے کہ اسلام بنا تاہے کہ اندنعالی کی صفات و وقیم میں حبوہ گری کرتی ہیں۔ ان کا ایک حبوہ تو صفات نمنز بہی کے زمگ میں خاہر ہوتا ہے جو اسس کوان تمام قسم کی کتا فتوں سے جو ما ڈیات یں مائی جاتی ہیں اور مخلوقات میں دکھائی دہتی ہے۔ منہ و اور باک طہرات ہے اور ایک جبرات ہے اور ایک جبرہ و صفات کے شہری کے دمگ میں ظامر ہوتا ہے جو مخلوق کی اور ایک جبرہ و صفات کے شہری کے دمگ میں ظامر ہوتا ہے جو مخلوق کی

اله " في عراضتها رات " جلد م صلى في

صفات سے مثابہ نطراتی ہیں ۔صفات منٹزیہی میں سے شلا اُحکہ بع يعنى ابنى ذات ميل اكبيكا ادرمنفرد - الكفت مكذ بعنى السيم بنى مبسك سب مختاج بين مروه كسي كا مختاج نهين والتقليرة مسي يعني ابني ذات مين قائم اورسب كوقائم ركف والا يعفى فشبيبي صنفات بيري -السُّيميثع -برآواز سنفوالا - البصيار برميزوي في والا - الْحُلِيمُ محمل والا - المُعتكك هـ كلام كرف والا - المُعُوُّمِنُ - امن وسن والا -أَنْهُ صَيِّدٍ رُ مورت كر . قرآن عبير بين صفات باين كرت موت به اصل بان كرتا سيه كر لا تشريك كه دانعام: ١٧١١ - المتعقف ك ذات وصفات دونوں میں ائس کا کوئی شریک نہیں اور سمب ظرح اس مادی عالم كے نمام نظام تمسى كا ايك مركز زفن كياجا تاہے - اس طرح روحاني دنيا كا مركمة محيط فدانعاك ب - كوئى جيز اليي نبين جواس مركز كافترف اور اختیارادرقیفدسے باہر ہو۔ وہ سنی آپ سی آپ موجود سے ، اور وہ مر ا غنمارسے ایک منفرد اور بے مثال مہنی ہے اور گودوسری چیزوں کی صفات ادراس کی بعض صفات میں ظاہری مشابہت نظراتی ہے مگرجیسا كر مضرت للح موعود في ديبا في نفسيرالقرأن من ناب كيا ہے كر: -" حقیقتاً خداتعالی نے ساتھ کسی جیز کومشاہرت نہیں ۔مثلاً فاہر من خداتعالی بھی موہود سے اور انسان بھی موجود ہے ،مگر انسان اورحیوان اور دوسری جیزوں کا وجود ما دجود اس سے کہ لفظ فدانعالی کے وجود کےساتھ استتراک رکھنا ہے۔

تتقیقتاً دونوں ایک بیپر نہیں .خدانعالی کے متعلق جب ہم کہتے ہیں کہ وہ موجود سے تواس کے مصفے برمو اکرتے ہیں کروہ اپنی فات میں کامل وجود ہے۔ اورجب ہم انسان یا حیوان یا دورک چیزوں کے متعلق کہتے ہیں کر وہ موجود ہم تو ہمار ا مطلب صرف برمیوناسی کرجب مک وه اسباب اور وه علمتی موحود ہیں بھی کے تغیرات کے نتیجہ میں میرانسان باحیوان ما دوسری اشیاء پیدا ہوئی ہیں اُس وفت تک اُمی انسان یاحوان یا موجودات كا وجود قائم رب كا الروه امساب ادروه مكتيس ييج سعبالى جائين نواس كا دمود مى ننا بوجائ ، يا وه اسباب وملل جننے عننے ہالئے جائیں گے -اتنااتنا ہی وه فنا مونا مائے گا مثلاً ایک زنده انسان کی زندگی کاموجب اس كى روح كاحبم سينعلق سے وانسان كا زندہ ہونا ابك عار حن تعلق كي وبرسسيد وجب وه عارضي تعلق قطع موحاتا سبع توانسان رمنها توسع محرزنده نبين ديتها - انساني حيم موجود تومونا سيمتك انسانى فبم نام سير ويندعاد حني اسباب كي وجر سے چند فرآت کے ایک فافن شکل میں جمع ہوجانے کا۔ ای فرات كوجب الك كروما جلئ توانساني جم بانى نهيس رسما . رجب انسان مرحامات اورائس كومتى مي دفن كرتے مى تو مٹی کی رطوبت اورووسرے کیمیاوی اثرات اس کے حبیم بھو

خاك بناكر ركد ويقه بس وه ورسي بن سع الساني جسم باتقا وہ تواب مجی مومود ہوتے ہیں بگر علّت کے مدل حانے کی دجہ سے انسانی جیم موجو ذہبیں رہتا) ۔ بب اسی انسانی جیم کو آگ میں جلادیا جا تاہے یا یانی میں کلادیا جا ماہے یا جلی سے راکھ كرد باجامات توجن بيسرون سے انسان مباتھا وہ تو تو تو تو رہتی ہیں مگر آگ یا مجلی یا یانی کے اثرات سے ان کی شکل مدل حاتی ہے اورانسانی صم کو اس کی موجودہ شکل میں قائم رکھنے کی جوعلّت تقی اس کے ملتے ہی انسانی جیم می مط جاتا ہے مگر نُوك كے ليے بدبات نہيں۔ اُسے كوئى خارجى سبق جود نهيس دے رہے ہے یا اسکے دہود کو قائم نہیں رکھ رہا ملکہ وہ نود کا ال سمتی ہونے کی وجرسے موہورہے اور وتت کی قدرسے آزاد ہے ۔ گوانسانی دماغ نہیں تمجھ سکتا کردہ کیونکرونت کی فیدسے أزادي جيكسب ماده وقت كى فيدس مبتلاس اسكا جواب در مفیقت میں ہے کہ خدا کا دجود ادر طرح کا سے اور انسان کا وجود ادر طرح کا - انسان کے وجود یا مادی وجود یر خدانعالى كاتبيس نبيس كياحاكما كيونكه هُوَ أَحَدُ وه برنيز سی منفردہے ۔ اسی ضمون کو قرآن کرم ایک دوسری ملکہ ال الفاظي بيان فرما ما يسمكم فَاطِوُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ تَكُمُونَ مِنْ نَفُسِكُمُ الْأَوَاجُاوَّ مِنَ الْاَنْحَسَامِ

أَذْ وَاجاً عَي يَذُرُو كُمْ فِينِهِ لا كَيْسَ كَيشَلِهِ شَيْعُ عُ وَهُوَ الْسَمِيعُ الْبَصِينُ ٥ (مُورَى عُ) وه آسمان ادرزمن کو برداکرنے والاسے - اگریے برحیب نرکی جنس میں سے بھی اس کا جوڑا سایا سے۔ جاریا یوں کی جنس میں سے بھی اُن کا جوڑا سنا باسے ادر وہ اِن جوڈوں کے ذراجہ سے مادی دنیا کو ترقی دنیا چلاجانا سے تعین تمام دنیا میں نواہ ده ميوان مول يا نباتات باجادات موردول كاس الدي ريا ہے ۔ نواہ اس کونروما دہ کہ ہونواہ اسے مثبت ومنفی کہ ہو خواہ اس کا کوئی اور نام دکھ لو بسرحال بیسادی دنیا جوروں کے اصول برحل رہی ہے ۔ ایک اور حگر فراک تعرف عیں اللہ تھا لئے مسْرِما ثَانِهِ - وَمِنْ كُلِّ شَيْئٌ خُلُقَنْنَا ذُوْجُنِيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَرُوْنَ ٥ د الذارمات ع) اورهم ني مرجيز كوجو في حريب من ساما سے ناکر تم نصبحت صاصل کرویعنی تایہ تم مجر سکو کوئی يسرالله نفائي كصرافرانس بوكتى كيذكروه ايك جورس كى محتاج ہے اور امس کا فعام اورائس کی زندگی دومری چیزد ل کے سانھ وابسند ہے۔ مغرض قرآن کرم ایک المی بہتی کونمام موجودات کا مركز قرارد بتاسيع جوابني ذات ميس منفردسيداد رحبيكي ساته كسي اور حیز کومشا بهت نهیس دی حاسکتی ۱۰ سطح سواحتنی موحود ۱

ہیں۔ وہسب اپنی ذات کے قیام کے سے دوسروں کی متاج ہیں۔

مرُوه بهتی جوتمام کائنات کانقط مُرکزی ہے۔ وہ اپنے کاموں کے لئے کسی کی تخاج نہیں " کے بنا کا مول کے دو اینے بنا کے دو ایک بنظا ہر کر رصفات ہیں مُرِاسرا دفرق

بعض صفاتِ الميرنبل مرمرً دنظراً تي بس ليكن غوركر نيرسيععلوم مودًا ہے کہ اُن کے اندرایک نبایت الطبیف اور ماریک اور می اسوار فرق سہے ر درستدنا حضرت صلح موعود في ديبار تفسيرالقرآن مين اس مرنهايت الیان افروز رنگ میں روشنی دالی ہے ۔ فرماتے ہیں :-'' بدائش كےمتعلق التُّدنِيّالُ كى كئىصفات بىيان ہوئى ہىں ۔ جيد خابي كُلُّ شَيْءٍ - الْبَدِيعُ - الْفَاطِرُ - الْخَالِثُ -اَلْمَادِئُ - اَلْمُعِيْدُ - الْمُصَوِّدُ- اَلْرَبُّ . يرصفات بظاير ملتى حلتى نظراتى بيس بلكن درحقيقت ومختلف ممتازمونول ير دلالت كرتى بيس - خالِق كُلِّ شيش و سے اس بات كى طرف اشاره كياكيا ب كرالله تعالى روح ادر ما ده كابعي بيداكر نوالا ہے کیونک بعض قومی خداتعالیٰ کو مرف جوڑنے جا رہے کا موصب ممتى من بسيط ما دے كا فائق نهيں محققيں الكا خيال ب كمادة اورروح مي خداتمالي كي طرح اذبي ادر امادي من الد خالى نفظ خالق بوتا تولوك يركبر سكته تص كرم كي خداتعا لي كو

ك: .. دِياجِ فيبرالقرال أروو الملك ملام المحضرت معلى موعود اله

خان مانتے بس مرکز ہما رے نزدیک خالق کے معنے یہ بس كر وہ ان چیزوں کو جور حافر کر ایک نئی شکل دے دتیا ہے۔ ان لوگوں کو اسن تا ویل کی وجر سے قرآن کرم کا حقیقی مغشاء واضح اورروستن طوريزنابت مرموسكتا يسيحان كلسنى كى صفت نے تحض خلق كى صفت سے ايك زائد مفون سيان كي سے . بديع كامفهوم بيسے كرنظام عالم كا دُيزائن اور نقشه خداندالی ند بنایا ہے۔ کویایہ اتفاقی نہیں یا موجودات یں سے کسی کی نفل نہیں - فطر کے معنی ہوتے ہیں کسی جنركو عياد كرامسي سے مادہ كونكالنا بسي فاطرى صفت سے اس طرف اشارہ ہے کہ اللّٰدتعالی نے جومادہ بیدا کیا ہے۔ اس کے اندرام سے عنی ارتقان کی طاقتیں رکھیں اور لینے ونت پر وہ پر دسے جو ان طاقتوں کو دبائے موسئے تھے اُں کو اسلے بھارویا جیسے بیج کے اندرورضت یا بودہ بننے کی فاصيت بوتى بع يكروه ايك فاص حالات كامنتظريها ب اس وقت اوراس موسم س وه اینے آپ کوظا برکر ملسے۔ غرف فاطر كع لفظ نع بنا وياكر خداتفا ألى في مب كيو يكدم نهسين كردا - بلكه دنياكوايك قانون كيمطابق ميداكياسي مرايك ورجرك متعلق ايك قانون كام كررة سے - أيك اندروني تياري دنیا میں مونی رمتی ہے ۔ ادرائک خاص وتت برجا کر بعض محفی

طاقتیں اینے ایکوظا ہرکردنی ہیں ۔ ودامک نئی چیز سفنے لك مانى نيے ـ خالق كے معنى وہ بھى ہى جوخالق كلّ شكي میں بیان ہو ملکے ہیں لیکن ان کے علاوہ خالف کے ایک اور معفے ہی ہیں۔ اور دہ نجو بزکرنے والے کے بس الیس مال کے معنى يربين كرمختلف جيزوں كوانى ابنى حكر يرركھنا . يعى خدانعالى کا ہی کا م ہے۔ اِس ولیاکوایک خاص نظام کے مانخت خدانعائے نے رکھاہے اور اسس میخالق کا لفظ دلالمت کرتا ہے۔ مادی کا لفظ اس بات کی طرف اُشارہ کرناہے کہ استدتعالی منوق کے مختلف فهود تشروع كرتاسيه اورميروه ايك اليسا كانون مقرر كروتيا ہے كروہ حيراني نسل كى تكواد كرتى على حاتى ہے .ادراس ير خداتعالى كانام المُصْعِيدُ ولالت كرناسي - المُعَصَورُ كا لفظ اس بات ير دلان كرما ب كرفداتمالى في برجيزكو ايك خاص شکل دی ہے ہو اس کے مناسب حال ہے ۔ حرف کسی حیز کے اندرکسی خاصیت کا بیدا کر دینا ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ اسسے مناسب حال شکل دنیا مجی ضروری موتاسی اس سمے بغیر کام نهیں حیا*سکتا ۔اسی طرح کسی تیبز کا محف بیدا ہوجا*نا کا نی نهیں ملکہ ام*ش کا ایسی شکل میں میڈا ہوناتھی کہ وہ اپنے کا* م کو سرانجام دے سکے ضروری ہوتا ہے۔ بیس اس صفت سے افہار كے بنے فدانعالى كابك نام المصوّد ب الرّب كصفت

ان معنوں پر دلات کرتی ہے کہ بید اکرنے کے بعد اسس کی طاقتوں کو تدریجی طور پر فرصائے بلے جانا اور کمال تک بہنجانا و طاقتوں کو او انہیں کرتیں اسی طاح اور کئی صفات ہیں جو بنظام مکر دنظر آتی ہیں گردر تقیقت اس کے اندر باریک فرق ہے اور اسس فرق کے مجھے لینے کے بعد دہ روحانی نظام جب کو قرآن کریم سیشن کرتا ہے نہا ہت ہی شاندارا ورخوبعدورت طور برانسان کی انھوں کے آگے اجاتا ہے "

و بباکا ایک اکنر طبقه خواندایی کی شبیهی صفات کونه مجفے کے باعث ہمیشہ مفردی کھا تا رہ ہے بھے بعضہ بنی بلال الم کی عارفانہ تحقیق اسس سلامیں و قد افرائے ہیں : ۔
"اسس میں کلام کی جگہ نہیں کہ جرکچوا جرام فلکی اور عنا صریبی صفات بائی جانی ہیں ، وہ روحانی ا درابدی صفات بائی جانی ہیں ، وہ روحانی ا درابدی طور پر خدانعالی میں موجود ہیں ۔ اور خدا تعالیٰ نے میرجی ہم پر کھول مور پر خدانعالی میں موجود ہیں ۔ اور خدا تعالیٰ نے میرجی ہم پر کھول دیا ہے کہ مورج و غیرہ بنوات نو و کچھ چیز نہیس ہیں ۔ یہ اسی کی طافت زبر دست ہے ، جو پر وہ میں ہر ایک کام کر رہی ہے ۔
طافت زبر دست ہے ، جو پوش این ذات کا بناکر اندھیری

اله : - ديباج نفسه الفرآن أروو صلايم - وياح ؛

راتوں کوروشنی مختشتاہے۔ حبیبا کہ وہ ناریک دلوں می توود ہل موکران کومنورکر دیتاہے۔ اور آپ انسان کے اندرون سے۔ وہی ہے جوانی فاقتوں برسورج کا بردہ ڈال کر دن کو ایک عظيم الشان دوشني كامظهر بنا ديما بنے اور مختلف نصلوں میں مختلف اینے کام ظاہر کرا ہے۔ امی کی طافت اسمان می برستی ہے جومینبہ کہلاتی ہے اور خشک زمین کوسرسزکر وہی ہے اور بیابوں کوسیراب کروتی ہے۔ اُسی کی طافت اک میں موكر جلانى سے واورموا ميں موكروم كومازه كرنى سے ورفعول كوش گفته كرتى ادر با دنور كو اشماتى ا ورا داركو كانون مك بينجاتى ہے۔ یہ اسی کی طاقت ہے کرزمین کی شکل میں مجمم نوع انسیان اور حیوانات کوایی کشت پر الحقار می ہے مگر کیا برجیزی خدا يس ؟ . نهيس بلكنمنوق مطران اجرام مين خداكي طا قت ا بیسے طور پر بیوسٹ بورہی سے کہ خیسے فلم کے ساتھ ا تھ ملاہوا ہے . اگر چرم کہ سکتے ہیں کر قالم تھی ہے بھر <sup>ق</sup>لم نهديمحتي ملكه فانتو بحتناسيه ما مثلًا امك بوسيه كالحرا المواكب میں ورکر آئ کی شکل میں بن گیاہے ۔ ہم کرسکتے ہیں کہ وہ طلانا سے ادرروشنی می دیتا سے مگردرامل وہ صفات اس فی نہیں ملکہ اگ کی ہیں ۔ اس طرح تحقیق کی نظرسے یہ بھی سيح ب كرمب فدرا جرام ملى و عناصرار في بلكروره دره عالم

سفلی ادرعلوی کامش بهود ادرمحوس ہے . پرسب ما عنیار ائی مختلف خاصیننوں کے جوائن میں یائی جاتی ہیں خدا کے نام بیں اور خدا کی صفات ہیں۔ اور فُدا کی طاقت ہے ہو ان کے اندر بوٹ یدہ طور پر حلوہ گرہے۔ ادر برسب استداء میں اسی کے کلمے تھے ۔ جوائس کی فدرت نے ان کو مختلف ر تکوں میں ظاہر کرویا ۔ نا دان سوال کرے گا کہ خدا کے کلیے كبونوعتم بوئے . كيافرا ان كے عليحدہ مونے سے كم موكما مگرانس كوسومينا چاپيئے كه افتا سے جو ايك أتنني شيشي الك حاصل كرتى سبع . وه أك أ فناب مي كيوكم نهيي كمن إيسا ہی جو کھے میاند کی تاثیر سے میلوں میں فربنی آتی ہے ۔ دہ چاند کو ڈیلائیس کر دستی . یسی خگرا کی معرفت کا ایک بھیداور تمام روحانی امور کا مرکز ہے کہ خدا کے کلمات سے ہی ونمائی سدائش سے " کے ننزواضح فرما ماكه :-

" خُدا زمین و آسمان کا نور سے ۔ بعنی سرایک نور جو بلندی اور پستی میں نظر آنا ہے نحواہ وہ ارواح میں ہے خواہ اجسام میں اور نواہ ذانی عہے اور خواہ عرضی اور خواہ ظاہری ہے اور خواہ باطنی اور نحواہ ذہنی ہے اور نواہ خارجی اُسی کے فیف کا مطبہ ہے

مد اسس بات کی طرف اشاره سے کر مضرت رب العالمین فیفیام برجيزر محيط موري سے اور كوئى اسكے فيض سے خالى نہيں ۔ ويى تمام فيوض كاميرو سي اور تمام انوار كاعلت العلل اور نمام رمتول كاسر صغيب وسي كى سبتى حقيقي نمام عالم كي قوم اور تمام زیروزیری بناه سے۔ وہی سے حسلے مرایک میزکو ظلمت نعانه عدم سے باہر نکالا۔ اور طعبت وجود بختا ۔ بجز استفي وفي الساوجود نهيس سيد كرجو في عرز اته واحب اور قديم مو با است متفیض نه موملکه خاک اورافلاک اورانسان اور جوان اور جرادر سنجر اور روح اور سمسب التي كے فيضان سے وجود بندیریں " کے صابع عنى اورس ملى والحق

بعن عناه را یجادات کودی کو اس غلط فہی کا تسکار ہوگئے تھے کہ مانع حقیقی اور عہد حاضر کے موجد دونوں ہی ایک حبیبی فدرت سکھتے ہیں جضرت افدس نے اس مغالط کا بردہ چاک کرتے ہوئے فرما باکہ :۔

'' اصل بات بہ ہے کہ فیرا کی قدرت میں جو ایک خصوصیت نے اس مغالط کا بردہ جانی اور حبانی قو توں میں ہو ایک خصوصیت ہے۔ دہ روحانی اور حبانی قو توں کے بید اکرنے کی خاصیت ہے مثلاً جانداروں کے جم کو جو کے بید اکرنے کی خاصیت ہے مثلاً جانداروں کے جم کو جو

اله المرابين المحربية صلف حاسبيد وروحاني فزائن طدا ص ١٩١١ ١٠

استے انکھیں عطائی ہیں۔ اس کا میں اس کا اصل کمال یہ نہیں ہے کہ اس نے یہ انکھیں بنائی بن ملکہ کمال مرہے کم اش نے ذرات جم می پہلےسے یہ یوسٹیدہ طافتیں سیدا كرركعي تقين جن مينياني كانور موسكة يسي الروه طاقتنين نود بخودين تومير خدا كجوهي جنزنهس كونكر بقول شخصه كر " كھى سنوار سے سالنا بڑى بېرد كانام" اُس بنيا ئى كو ده طافتيں يىداكرتى بس-نُعداكوائس مي كيمه دخل نهيں ادر اگر ذرات عالمُ مي ده طائنتين نه مؤنمن نو خدائي اليكارره حاني بين ظامر كه خدائى كاتمام مدار اس يرب كوامسنى دوحوں اور ذرات عالم کی تمام قوتمی خود بیدای میں ادر کرتا ہے ادر خودان میں طرح طرح کے خواص رکھے ہیں اور رکھناہے ۔لیس وہی نواص حورسنے کے وقت ایا کشمہ دکھلاتے ہی ادراسی وجرمے فحدا کے ساتھ كوئى موجد برابرنبيي موسكنا كبيؤنكه كؤكؤ في نتخص رمل كا موجد مويا تاركا بافولوكران كابا بركس كاياكسي ادرصنعت كاس كواقرار كرما يُرتاب كرده ان فوتول كا موجد نهيس جن نوتول كے ستعمال سے وہ کسی صنعت کو نیا رکرتا ہے بلکر ہمام موجد بنی نبائی قوتوں سے کام لیتے ہی جبیا کہ انجن چلانے میں مجاسب کی طافتوں سے کام میا جاتا ہے ۔ لیس فرق یہی ہے کہ خدانے عنصروغيره مين يهطا فبتن نود يبداكي بئن مركمير لوك تؤد

طافنیں در فویس بید نہیں کرسکتے۔ بیں جب بک خداکو ذراتِ عالم ادر ارواح کی تمام تو توں کا موجد نہ عظم ایا جائے تب کک خدائی اس کی ہر گرز نابت نہیں ہوسکتی۔ ادر اس صورت میں اسس کا درجرایک معاریا نجاریا حداد یا گلکرسے ہر گرز زیادہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک بدیمی بات ہے جور دیکے قابل نہیں ہے کہ

#### تطيف فبيرفكرا

امسلامی تعتور کے مطابق اللہ حبشانہ خدانعائی ہرجگہ حا خرنا فرسے جیسا کہ وہ فرما تا ہے:۔

رو فرهو مَعَد الشيار المناكثنات و الحديد: ٥) يعنى جهال كمين تم مواشى جُدُفُدا تمهار ساتھ سے .

اسى طرح قرآن شرىف ميں فرمايا: \_ هُوَالْاَوْلُ وَالْاَحِرُ وَالظّاهِرُ وَالْبَاطِنُ دالحديد: م)

ھوالاول والاجروانعاجر وانباطن (اعديد : م) يعنى فداست يهل سے اور ما وجود پہلے ہونے كے بيرست اخر

سے اور وہ سے زیادہ ظاہرہے اور بیر با وجود سے زیادہ ا

ظاہر بھونے کے سب سے پوت یدہ سے اور میر مسند مایا : ۔ اکٹاہ نور السّاطوت وُلاُدُون ( النور :۲۹)

ك : - "نبيم دعوت" صليب (ردهاني خوائن طبدوا صريم ) ؛

وه چیزاسمان می<u>ں س</u>ے اور خواہ دہ زمین میں ۔

كُان الله بِكُلِّ شَيْنٌ مُنْحِيْطُ أور الناء: ١٢٠) يعنى خدا برايك بيزير احاط كرني والاسع

وَ خَنْ اَفْوَرِهِ إِلَيْهِ مِنْ حَسِٰلِ الْوُرِيْدِ مِن الْمِدِينِ یعنی ہم انسان کی رگ جان سے بھی اسسے نزدیک زہیں ۔

وَهُوَالَّذِي فِي السَّمَ آمِ اللَّهُ وَّ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ (الزون: ١٨٨) بینی وہی خُدا زمین میں سے اور وہی خدا آسمان میں سے " کے قراً ن شریف نے خُدائے عز وجل کے غیر محدود مہدنے پرعلادہ اور دلائل کے ایک یہ ولیل کھی دی سے کہ :۔

الكَتُدْدِكُ هُ الْكَنْصَارُ وَهُوَيُدْدِكُ الْكَنْصِيارَ ۗ وُهُوَاللِّلِيْفِثُ الْخُساكُرُه دانعام : ۱۰۰۰)

نظرى اس مك نهيس بينح مكتبولكن ده نظرون مك بينجيا سيد. دلعينى انسيان ابينع علم كے زورسے اُسے نہيں دمكھ مركمت مرُحن دا اینے فعنل سے اس کے پاس آگر حلوہ گرمیو تاہیں ادر اسس طرح انسان کواکی رؤیت نصیب موتی ہے) ۔ نظریں کیوں ہیں بہنے

ا : « ميتمر مونت ما المسال ( ردحاني خزاسُ جلد ٢٣ مـ ١١٠٠ عن الما عنه المسال ) و

سکتیں ۔ اسکی دلیل یہ دی ہے کہ وہ تطیف چیز ہے .عصرحا مر کے مسائنسی اکتشافات اور ایجادات نے ثابت کر دکھایا سے کہ اس كائنات كى تخليقى كؤمال جون حون لطبف سے تطیف ترموتی جاتی مِن - ان مي بين ا فوت كا ا ضافه مؤنا حلا جا ناس مثلاً ماده ( ATOM) سے جے ذرہ کتے ہیں- ایٹم کیا سے ؟ اوراس کے نيوكليئس (NUCLEUS) · يردنونمز (PRO TONS) 4 البكطرونز (ELECT RONS) اورنبوفرونز (NEUTRONS) اور دوسرے منیادی ذرات TAL PARTICLES OF ATOM) کی ساخت کیا ہے اورکس طرح ان کو توڑ کمراہ فی توانائی حاصل کی جاتی ہے ؟ مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ مجه صرف بر نبانا ہے کہ وہ ایٹم حب کی ہے بناہ ادر نو فناک توت و طاقت نے دنیائی زبروست تهلکه میا د باسے اورسا ننسدان اس کی الکت افرینیوں اور بربا دیوں کے نعتورسے لرز رہے ہیں کسی نے آج یک اس کونہیں دیکھا اور آپ معلوم کرکے یقنا حرت زوہ رہ جائی گے کہ آسیجن (OXYGEN) کے اراوا ، کھرلوں اسٹم کی ضخامت مال کے ایک کرمے کے برابر مجی نہیں ہوتی ۔ایک انع میں ۱۲ کرور ۵ لاکھ اسم ادر کا غذرکے ین کے مربرایک ہی دئن میں نقریب مبیش الکھ البیم رکھے

جاسکے ہیں " کے بیش نظر ہرانسان کوبالا فریہ ترا فاصدانت نسیم کرنا پڑے گی کہ وہ لطبیف خدا جوسب لطبیف استیا ہسے بھی لطبیف ہو اور سے بھی نظرین بنا نواہ وہ کتنا ہی لطبیف ہو اور معلوق مجی نہیں بنا نواہ وہ کتنا ہی لطبیف ہو اور معلوق مجی نہیں بنا نواہ وہ کتنا ہی لطبیف ہو اور معلوق مجی نہیں بنکہ ایم کامی خالق سے اور اسس کی تمام محدود مہوسکتی ہے ہی تمام کا شات کے ذرقہ فرق معدود آنکھ اسے کیسے دیجو کتی ہے ہی خوار مطالبہ اور اسکا پر لطبیف جوائی

مضرت مسلع موجود نے سافار میں اپنے معرکر الله بیکی ہمستی باری تعالیٰ کے دوران بر مربطف واقعرسنایا کہ ایک شخص نے بوجر منی سے ہوکر آیا تھا۔ ایک احمری دوست سے گفتگر کے دوران کہا کہ اگر خوران ہے کہ اکر خوران کہا کہ اگر خوران کہا کہ اگر خوران ہے کہا ہو کہا تے ہیں۔ اگر خوراسسے زیادہ حبین ہے توکیوں جھیا ہو اسے اکر خوراسسے زیادہ حبین ہے توکیوں جھیا ہو اسے احمری دوست نے کہا غذیبر لفظ "ادالله "رسمی دورسے دکھا یا۔ اس نے کہا احمری دوست نے کاغذیبر لفظ "ادالله "رسمی دورسے دکھا یا۔ اس نے کہا

ווען אינוען אינען אינוען אינוען אייען אינוען אינוען אינוען אינוען אינוען אינוען אינוען אינוען אינוע

بھ نظر ہیں آتا ۔ بھر اسسی کہا کہ انڈ نقالی قرآن شرف ہیں ہے ہی قرما تاہے کہ
ہیں انسان سے اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں ۔ یہ کہہ کر بہی کا فاتر
اس کی آنکھوں کے بالکل قریب رکھ دیا اور کہا بت و اب تمہیں کیا نظرا آتا ۔ اسس پر احمدی دوست کے
ہے ، ۔ اس نے کہا اب تو کچھ شہیں نظرا تا ۔ اسس پر احمدی دوست کے
کہا کہ جب خدا اسسے بھی زیادہ شہرک کے قریب سے تو وہ تمہیں ان
آنکھوں سے کس طرح نظراً جائے ، کے
آنکھوں سے کس طرح نظراً جائے ، کے
مثری کی صطلاح اور اس کا مطلاج

جيساكر حضرت افارسيل نيه كلها سيكر: ـ

" قرآن شرلف می ایک فرن توید بیان کیا ہے کہ فراکا اپنی مخلوق سے شدیدتعلق ہے ادر ہرایک جان کی جان ہے اور ہر ایک مخلوق سے شدیدتعلق ہے ادر ہرایک جان کی جان ہے اور ہر ایک ہمتی اسی کے سہارے سے ہے کھر دو سری طرف اس فلطی سے محفوظ رکھنے کے لئے کہ تا اسکی تعلق سے جو انسان کے ساتھ ہیں ، کوئی شخص انسان کوائس کا عین ہی نہیجہ بیسے جیسا کہ ویدا نت والے جھتے ہیں ۔ ریمی فرما دیا کہ وہ سب سے برتر اور تمام مخلوفات سے وراء الوراء متعام میر ہے جس کوشر بیت کی اطلاح میں وراء الوراء متعام میر ہے جس کوشر بیت کی اطلاح میں وراء الوراء متام میر ہے۔ بیس کوئی فنوق جیز نہیں ہے۔ بیس عرب سے میں وراء الوراء مرتب کا نام میں نہیں گوئی ایسا تحت ہے جس پر

ك : - " بارى تغالى صناحات ب

خدانعالى كو انسان كى فرح ميها برئ انصدركما عائم الله آپ عرمنش کی حقیقت برروشنی ڈاکتے ہوئے تح مرفرانے ہیں ؛ ۔ "مسلمانوں كا بيغقيد ونهيں ہے كروش كو في جماني او دنوق چرنسے حب برخُ البيخاريو، ب تمام زان شرف کوادل سے آخرتک بڑھو اس میں سرگر نبس يا و كرام من هي كوئي جيز محدود داد رفلون سب محدان باربار قرآن شریف میں ذمایا ہے کہ سرامک جیز بچرکوئی وجود رکھتی ہے اسس کا ئیں ہی پیداکرنے والاہوں ۔ میں ہی زمین واسمان اور روحوں اور اگن کی تمام فوتوں کا خالت ہوں سیب اپنی فات بیب آی خالم موں اور سرایک جیزمیرے ساتھ فائم سے - سرایک ذرفادرم ایک چیز جوموجود ہے وہ میری ہی پیدائش ہے مگر کہیں نہیں فرما باكر عرسش صي كوئي حرماني جسر بيع حس كاليس بيد اكرنوالا مول . . . . . . ذا ن شريف بين لفظ عركت كاجبال جهال أنعال منوا سے - اس سے مرادخدای عظمت اور جروت اوربلندی سے اسی وجسے اسی کو تحلوق جیزوں میں داخل نہیں کیا " کے ئيز فرماتيم بن: ـ

"عرش سے مراد قرآن تربیبی در تفام سے بونشبیبی مرنبه سے بالا ترا در بہال اور نفازس سے برترا در بہال در نہال اور نفازس ادر تنزو کا مقام ہے ۔ وہ کوئی الی مگرنہیں کہ بیھر یا اینٹ یاکسی

ك : عيثم معرفت مند ورحاني فزائن طبر ٢١ مند) ، عد : ينبيم وعوت مند ٢٠٠٠ .

ادر جیزسے بنائی کئی ہوا در خرااس بربیٹما ہوا ہے ۔اس لئے عرمتس كوغير مخلوق كبته بيس ا ورخداتعالى حبيبا كريه فرما ناسب كر تمجى وهمومن كے دل براني تجلّى كرنا ہے ، ايسابي وه فرما ناہے كرعرت رأس كى تحتى بدتى ہے اورصاف طور برفراتا سے كرہر ایک بیمبر کوئیں نے گھا یا ہؤا ہے۔ یہ کمیں نہیں کہا کہی جیز نے محصے تھی اکھایا ہوا ہے ادرع منس جو ہر ایک عالم سے برتر مفام ہے ۔ وہ اُس کی تنسزیمی صفت کا مظہر سے اور ہم باربار تحد میکے ہیں کم ازل سے ادر فدم سے خدا میں دوسفتیں ہیں . ابک تنبیبی . دومری صفت تنزیبی ا در سونکر خدا كي كلامس دونور مفات كابيان كرنا صروري تفالعني ایک شبیلی صفت اور دوسری سنزیمی صفت ،اس کئے خدا نے انتبیہ صفات کے المارکے لئے اپنے کا نفر، أنكه محبت مغضنب وغيره صفات فرآن شريف ميس بِما ن وَمَا سُنَّهِ وَالْمُعِرْجِيكُهِ احْتَمَالَ نَشْبِيبِهِ كَا سِيدًا بِهُوَا وتعض عُكُدلَيْسَ كم مَثْله كهدويا اور بعض عِكم شُمَّدَ اسْتَوْى عَلَى الْعُدَر مَنْ كِهِ وَيادٌ لَهُ

#### بعض مغربی فکرین کی ناباک جسارت

عرش سفيعلق اس اسلائ تعيوري يرجيع حفرت باني سلسله احرته نے انسیویں صدی میں کمال صراحت سے سیش فرمایا ہے ، کوئی غیر سلم اعتراض نہیں کرسکتا جہاں تک مغرب کے نام نباد مفکروں ورد انشوروں کانعاتی ہے وہ درامس عرمنش کی ایک خود ساختہ ، فرخی ا درا ف انوی تعبسر اسلام كى طرف منسوب كررسي مي . و اكر جان دليم وريسر ١١٨١٠-١٨٨١) ( JOHN WILLIAM DRAPER ) نيوبارك يونيورسي كم منبور كيميادان ادريرونيسرته والكيبت كتصانيف علم البرق ادركيميا براس و وہ ان فنون مں بہت سی اخترا عات کے موجد بھی تھے -ان کی سیسے شہدار كتاب "معركة مذبب وسأننس كي ماريخ "CHISTORY OF CONFLICT BETWEEN RILIGION AND SCIENCE) كتابين وربيرني اسلام ك خداكا يرتخين ميش كياكر : -

According to the Koran, the earth is a square plane, edged with vast mountains, which serve the double purpose of balancing it in its seat, and of sustaining the dome of the sky. Our devout admiration of the power and wisdom of God should be excited by the spectacle of this vast crystalline brittle expanse, which has been safely set in its position without so much as a crack or any other injury. Above

the sky, and resting on it, is heaven, built in seven stories, the uppermost being the habitation of God, who, under the from of a gigantic man, sits on a throne, having on either side winged bulls, like those in the palaces of old Assyrian kings.

("History of the conflict between Religion and Science")
by John William Draper, M.D., LL.D.

(London) Kegan Paul, Trench. & Co., 1 Paternoster Squares 1885)

یعنی قرآن کی رُوسے زمن امک سطح مرتبع سے حس کے کناروں ئے بڑے بہاڑ واقع ہیں . جودومفاصد کو بورا کرنے ہیں ۔ وہ زمین کواپنےمقام ہرمتوازن تھی رکھتے ہیں۔ اوراسمان کے گنیدکو اُٹھائے ہوئے تھی ہیں۔ خدا کی حکمت وطاقت اسس زا دیرنگاہ سے خابل صدر تعریف ہے کہ اسس نے زمین کواسینے مقام بربغرکسی نقص میں اپنی جگہ سررکھ دیا ہیے ۔ آسمان کے اوٹر سیشت منزلیںہیں یسب سے اُدنخ ہو سے۔حہاں وہ دبومیس کمرانسان کی شکل میں ایک تخت ے دونوں طرف اس طرح سے سرمانی بادنشاموں کھے تحل میں ہو نئے تھے ۔ کے یا بوسش سے سگائی کرن افتاب کی بومات كي خداكي قسم لاجواب كي

## امريكي افكار فخيالات مين نمايان تبديلي

یہاں یہ ذکر کرنا ضروری سے کرڈ اکٹر جان ولیم ڈریسر ۱۸۸۶ء میں لینی فیل ایک صدی قبل نوت بڑوئے ۔ اسی سال اسلام کے فکر انے اکھر سے کے فرزند جبیل بانی جاعت احمد تیکو قیام توحید کے لئے کھوٹوا کیا اور اپنے باک و عدوں کے مطابق خدمیت اسلام کے لئے ایک بین الا قوا می جات باک و عدوں کے مطابق خدمیت اسلام کے لئے ایک بین الا قوا می جات بخشی ۔ اس کا نیتجہ ہے کہ اب اس م کے خلاف امر کمہ کے منفی رجمانا ت بہدیل رہے ہیں اور افکار وخیالات بین نمایاں تبدیل نہایت تیزی سے بدل رہے ہیں اور افکار وخیالات بین نمایاں تبدیل آئی ہو اسے COLLIER'S شائع ہو اسے COLLIER'S شائع ہو اسے درجب میں ڈاکٹرڈ دیر بر اسلامی نفط نگاہ پرغیر جانبدارانہ فوٹ شائع ہو اسے اور حب میں ڈاکٹرڈ دیر کے مفکی خیر خیال کا ذکر ہی نمیس کیا گیا ۔ سے

نبض میر جلنے نگی مرودن کی ناگاہ زندہ وار پر بن کر یہ نہ

اسمال پر دعوت می کے لئے اِک بوش ہے مور باسے نیک طبعوں مرف

مورع ہے نیک طبعوں پر فرشتوں کا امّار

### صفات باری غیرو د ہیں

اسلام کاخدا بین کرنمان و مکان کی حد ښدیوں سے بالا اورانس فی عفل و

فکرسے وراءالوراء اورغیرمحدود بے ۔ اس کٹے اس کی تنزیم اورت بیہی ، مطالی اور جائی صفات بھی ہے بناء بلاث بعض احاد بث بوی کی بناء برانشدتعالئے کے سانو سے مام شہدر ہیں جو قرآن مجید ہی سے مانو ذہیں مگر برانشدتعالئے کے سانو سے نام انسان کے ساتھ تعلق ہے ۔ ورندا گربار بک نظری بہ صرف وہ صفات ہیں جن کا انسان کے ساتھ تعلق ہے ۔ ورندا گربار بک نظری سے کتاب انتد کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں شانو سے سے بہت زیادہ اسماء الله موجود ہیں ۔

قرآن مجيد واضح لفظوں ہيں فرما ٽاسھے:-کُلُّ يَــوْ هِـ هُــوَ فِي شُــاْدِن ﷺ (الديمن: ٣٠) سرونت اسس کی نئی شان ہے ۔

حضرت افدس اسس کیت کی پُرمعارت تفسیر سان کرتے ہوئے نخریر فرمانے ہیں: -

"اص کی قدرنیں غیر محدود ہیں اوراس کے عبائب کام ناپیداکنار
ہیں اور وہ اپنے خاص بندوں کے لئے اپنا قانون بھی بدل لیتا ہے مگر
وہ بدندا بھی اسکے قانون ہیں ہی واخل ہے ۔ جب ایک شخص
اس کے آستا نے بر ایک نئی روح ہے کرحا خرہوتا ہے اور
اپنے اندر ایک خاص تبدیلی محف اس کی رضا مندی کے لئے پیدا
کر لیتا ہے ۔ تب فکر ابھی اس کے لئے ایک تبدیلی بیدا کولیتا ہے
کرگویا اس سند سے برجو فکرا فل ہر بہوا ہے وہ اور سی خدا
سے ۔ نہ وہ فکر احب کوعام لوگ جانے ہیں ۔ وہ ابسے آدی کے

مقابل برجس کا آبان کم ور ہے ، کمزور کی طرح ظاہر ہوتا ہے لیکن جو اس کی جاب میں ایک نہایت قوی ایمان کے ساتھ آتا ہے ۔ وہ اس کو دکھلا دنیا ہے کہ نیری مدد کے لئے میں بھی قوی ہوتی ہیں ۔ مقابل براس کی صفات میں بھی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں ۔ جوشخص ایمانی حالت میں ایک مفاوت میں میں مفود الطاقت ہے کہ گویا میت ہے ۔ فُدا بھی اس کی اندوا دنے و سے دستکش ہوکر ایسا خاموش ہوجا تاہے کہ گویا نعوذ بالندوہ مرکبا ہے میکر بینمام نبدیلیاں وہ لینے گویا نون کے اندرا پنے تقدیس کے موافی کرتا ہے ۔ اُ

قُلْ لَكُوكَانَ الْبَحْدُمِ مِنْ ذَاذٌ الْكِيمَاتِ رَبِّنْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلُ اَنْ تَنْفَدَ كُلِمْتُ رَبِّي وَلُوْجِئُنَا بِمِثْلِهِ مُدَدَّاهُ دكون : ١١٠،

د یارشول الله اساری و نیابی اظلان کردے کم اگر مرامی سمندر میرے رت کے کلمات تھے کے لئے روشنائی بن جلئے توان کا پانی ختم ہوجائے گامگر میرے دب کے کلما ت ختم نہ ہو کیس کے ۔ خواہ ہم اسنے ہی سمندروں کے پانی اور لے آئیں ۔

ك و المنتيشم مونت مرود عن وردها في خزائن جلرس ١٠٠٠ - ١٠٠٨

# منحضرت سی الله علیه وم می راه نمانی اور دُعالیں

تانخفرت می الله علیه وقم عرفان ماری کے آخری مبند مقام پرفائز تھے۔
اس کا ثنات میں صفات البید کا آپ سے بڑھ کرا در کسی کو کیا علم ہوست ہے۔
مایں ہمہ آپ کی زبان ہی نہیں روح مبادک بھی جناب اللی کے آستانہ
پر اس کی رمّانی صفات کے انکشاف کی غرض سے اِ ھیدنا پکارتے ہوئے
ہمیشہ سجدہ دیزرہی ۔ انحفروستی الله علیہ کولم نے ایک بار صفرت عبد اللّٰد بن
معورہ کو یہ دُعا سکھل ئی کہ:۔

اللَّهُ مَدُّانِي اللَّهُ الْكَ بِكُلِّ الشهد هُوَلَكَ سَمَّيْتَ به نَفْسَكَ اوْعَلَّمْتَهُ أَحَدُ امِنْ خَلْقِكَ آوْ انْذَلْتَهُ فِي كِتَا بِلِكَ آوْ استْ شَرت بِه فِي عِلْ هِ الْخَيْبِ عِنْ ذِكَ لَا الْحَدِ لَهُ

ا سے اللہ ایک بچھ سے وعاما نگاہوں ان ناموں کے ذرایعہ سے جونیرے سانف محفوص اور تونے آپ اپنے گئے تجویز فرطئے ہیں یا جومام نونے اپنے کلام میں نازل فرمائے ہیں یا اپنی کسی محلوق کو سکھائے ہیں یا اپنی فرات ہیں ہی محفیٰ رکھے ہیں اور کسی فردِ بشرکو اُن کاعلم نہیں دیا۔

كه: ومنداحدين عنبل علدا صافح ب

ایک اورموقعہ میراً تحفور نے امّ المونین صرت عالمنہ صدّ لفر رض الله عنها كويه دُعا بتدائي : .

"اَللَّهُ مَّرِا بِي اَسْتُالُكَ بِجَمِيْعِ اَسْمَاءِكَ الْحُسْنَى كُلِّهَا مَاعَلِهُ نَامِنُهَا وَمَا لَهُ نُعْلُهُ " كَ

اللی! میں تجھ سے نیرے تمام اسماء مسیٰ کے دسیلہ سے درخوات کرتی ہوں ۔ان اسماء کے وسیلہ سے بھی جن کوہم جانتے ہیں ا در

جن کوہم ہیں جانتے۔

تمارنح امسلام بمي مضرت عائرتشرصة لفررخى المترعبها كايه ولحبيب وافته تھی مناہے کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وہم نے ان سے بوجھا کہ کیا میں تہیں حداتعالی کا دہ فام نر بناؤں جو دعاؤں کی فبولیت کاموجب ہوتا ہے یوض کیا یا دل النرا

میرے ماں باب آپ بیزفربان ہوں ، ضرور تبائیے مگر حفور نے فرمایا کہ عائشته تحجصے بيرنام معلوم نهيس كرنا چاہيئے ۔حضرت عائمنشة فرمانی ہیں بیک ایک

کونرمیں کچھ دیر ببیٹی رہی ، بھر کھڑی ہوئی ادر انحفرت کے سرمیارک کو بیرما اور پیرنام سکھلانے کی درخواست کی اسس پریمنورنے دوبامہ کیہی ہواب ارشا د فرما یا کرتمهارسے سلتے اس کا درمافت کرنا مناسب نہیں ہے ، اس بر

حصرت عائستنده المحفظري مويئي ادر د صوكرك ووركعتين يرهين ادر فداك مصنور دعا کی که:

"اللَّهُ حَرَانِيْ ٱدْعُوْكَ اللهُ وَٱدْعُوكَ السرَّحُمٰنُ

ك : - "الدر لمنتور" جلدم صاب للسيوارم م

وَ اَدُعُوكَ البَّرِّ الرَّحِيْدَ وَ اَدَّعُوكَ بِأَسْمَا يُكَ الْحُسْنَى كُلِّهَامًا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَالَحَدَ اَعْلَدُانَ تَغْفِرُنَى وَتَرْحَمْنِي \* له

خُدا وَنَدا بَيْ تَجْفَ اللّٰد - الرحن - البّر الرحيم اوران نمام اسما وحسنی فحدا و ندائن بهون کو نهيس سے بکارتی بون کو نهيس سے بکارتی بنوں کو نهيس حانتی - تو مجھ بخش دے اور مجھ بررحم فرما -

به وعامس كررسول الله صلى الله عليه و تم نے مسكرا نے بو ئے ارت و فرما ياكم ، عائشتہ إخداكا وہ خاص نام تمہارى اس وعاكے ناموں ميں موجود

ا حادیثِ نبوی سے ننا نوسے ناموں کے علاوہ جن اسماءِ الہی کا پنہ حیان

ہے۔ ان میں سے بعض یہ ہیں:-ہے۔ ان میں سے بعض یہ ہیں:-

ابد والبرهان والدهروالقسط والمولى والخليفة والرفيق والفاتن والجميل والدائم

الحليمة والرفيق الفاحل الجمين المستحدد المتواد . كم

تانحفرت صتی الله علیہ ولم کے فرزندطیس ستیدنا حضرت اقدمس کو الہما ماً اللہ لفالی کے وقوام متبلائے گئے ۔ یعنی عبائے اور العثماً عفیہ ہے۔ رعاج بینی مجیب اور پرورش کرنے والا ۔ تذکرہ جیع سوم صننا ، حکیمی ک

له: - "الدعاء المستجاب صفه دا صعيد لجواد) -

ت ؛ ''المعجم المفرس'' حك زيرلفظ اللّه''انتخابِ حديث'' ارْتخرُحفِرشَاه محبِلاارى ـ "المسنداحدبن حنبل'' الجزءالاوّل صص ( شائع مُدده اوارة لمصنّفين رَبّده )

الغرض اسماء المي في الله في حدونها بيت نهيس بها وربرس برس المرر ا در محدثين مثلاً محضرت فلبدانعزير بن محلي حميرت ابويكرين عربي مضرت الام الدديم عضرت مافيلا بن مجرام . حضرت الام خطايات حضرت ابن تيمدر الر حضرت قرطبی نے می تعرب فرائی سے کر اسمائے اللی ننا نوسے می محصور نہیں ۔ الله مورُخ اس الم حضرت عُلاعلى بن برلان الدين الحليي في اسبرت جليه" جلدا صفط بيس التدنعالي كيه أيك بزارنام اورخا تمتر المفسرين حضرت علامرات يخ اسماعيل حقى البروسوى ني روح البيان" جلده مثله بين جار بزادنا م تبلائ میں ا درستیرنا حضرت صلح موعود نوتد الله مرفدة فرماتے میں كه : . " خداتعالی کے ننا نوے نام نہیں بلکہ اسکی نام ننانوے ہزار یں بھی خم نہیں ہوتے عدو محض نقریبی ہے۔ یہ کوئی شرعی مسئدنہیں صوفیاء پاگذشندا نبیاء نے ذہن نشین كرنے كے لئے يہ اصطلاح وضع كردى كيونكران نامول كا ذکر بہودیوں کی تنابول میں می آنا ہے۔ خدانعالیٰ کے اگرموٹ موٹے مام تھی کئے جائیں انوبھی ننا نوے سے برُصِ حات بي بهرنام درنام ا حات بي عيران ي تشزيح اً حاتی ہے اور اس طرح یہ نام کئی ہزار یا کئی لا کھ نگ *ھا پہنچتے ہیں " ک*ے

كى: يُسْبِرت النبى مجلد جهارم صنف يا اللولور والمرحان صفير المرقاد عبالبانى في المعالم المعلم المعالم المعالم المعالم المرفط المعالم المعالم

### حضرت كع موعود اورابك جمولاصوفي

ایک دفد محضرت صلح موعود کی خدمت میں ایک شخص نے سوال کیا۔ کہ کشتی کا سوار جب با اتر آئے۔ بہ کشتی کا سوار جب با اتر آئے۔ بہ شخص ایک جھوٹا صونی تھا اور جبتا نھا کہ جب مک تحدا کا یقین حاصل نہو ، عبا دت فرص ہے بیکن جب حاصل ہوجائے تو اسے ترک کر دینا چا ہیئے۔ حضرت مصلح موعود نے آسمانی فراست کے نور سے ایس کے سوال کالب منظر معلوم کردیا اور فرما یا کہ :۔

" اگر درباً محدود ہے اور اسس کا کنارہ ہے تو کنارے بر انز آئے میکن اگر دریا ہے کنا رہے نوحس کو وہ کنارہ شمجھنا ہے وہ اس کی عقل کا دھوکا ہے ۔ اسلیٹے وہ جہال انزے گا ، وہیں ڈو ہے گا " اس پر دہ سخت شمز دہ میں دیا ہے

خواص الشياء عن تم نيس بوكة

السُّر حَلِشانه الى صفات غیر محدود ادر ارکے قرب کی راہی بے شار ہیں اور سے دج سے کم حق تعالیٰ کے ایک ہی جلوہ سے دُنیا کی ہر ایک چیزیں ایک الیی خاصیّت پیدا ہوگئی ہے حبسے وہ خداتعالیٰ کی غیرمتنا ہی فار توں

له: " تفسيركبير" جلاسوم مالك ب

بسے انر بذیر ہونی رمنی ہیں۔ بہی وجہ سے کرنتواص انسیاء ختم نہیں سوسکنیں۔ جنا بخہ حضرت افدیس فرماتے ہیں : -

ود اگریم ما دان فلاسفرون نے بہت ہی رور کی باکر زبین و أسمان كے اجرام و اجسام كى سيدائش كو ا بنے سائنس بعنى طبعى قوا عد کے اندر داخل کولیں اور سرایک بیدانش کے اسهاب فالم كرين مكرسيج بهي سيع كه وه اس مين ما كام اور نامرا و رسيعين ادر وتحجر ذخيره ابني لحميعي تحفيفات كاانهول تعرجمع كياب وه بالكل نا تمام اورناعمل سے اور يبى وجرسے كه وه منهى ابنے خوالات برفائم بہیں رہ سکے۔ اور سمینیہ ان کے تود تراستبده فیالات می تغیرو تبدل موتاری سے اور معلوم میں کم اکے کس فررموکا ۔ اور ہوں کران کی تحقیقانوں کی بیمالت ہے كم نمام ملاران كا صرف ابني عفل اورفياس برسيم اورفراس كوفى مدران كونهيس ملنى اس كيئ وه ناري سے بابريس استے يا ك "به نهایت محفق صدافت سے که هریک بینز اپنے اندرایک السي خاصيت كفني بيع صبيحي وه نعالي في غيرمتنا بي فدرتول سے اثریدر میونی رہی رسواسے نابت ہونا ہے کو نواص ان یاء سيم تهيس موسكتيس كوسم ان براطلاع يائس ندياتس - اكرايك داند تضنغاص كينواص محقيق كرين كديد كام فلاسفرا ولبن أخرين

لے: \_ " جینم مرفت "صاب ر دوحانی مندائن طبر اس صاب ا

قیامت مک اپنی دماغی تونی حند دی کریں تو کوئی عقلمند مرگز باورنہیں کرسکت کروہ ان نواص براحاطۂ تام کرلیں سو بہ خیال کر اجرام علوی یا اجمام مفلی کے خواص جس قدر ندر لیدعلم مہیسست یا طبعی دریافت موجکے ہیں ، اُسی قدر پرختم ہیں ۔ اس سے زبادہ کوئی کے بھی کی مات نہیں '' کے

"كياكوئى عقلمند خوال كرسك سي كرانسان دُنياك مكتب خانه لمبن وبود انبي اس فدر م تفليل كتخصيل اسرار از كي وابدي سے مکلی فراغنت یا حیکا ہے ۔ ادراب اب*س کا تجربر عمائیات* المہ برالسا فيط موكيا سے كر تو كھراس كے جب رہ سے باہر مو وہ فی الحقیقت خدا تعالیے کی فدرت سے باہر ہو میں جانا ہول کہ الیا تعیال بجزایک بے شرم اور اہلہ ا دمی کے کوئی وافشمند نهیں کرسکتا ، فلاسفروں میں سے بحو واقعی نیک یردا نا اورسیحےروحانی اُ دی گذر ہے ہیں انہوں نے تورث لیم كمرلساكر مهمار سے خيالات ہو تحدو د اورمنقبض ہيں ، نهدا اوراس کے بے انتہا بھیدوں اور حکمتوں تی تناخت کا ذریعه نہیں ہو سکتے " کے

ک ایس مرحتیم آریه مصل (ردهانی خرائن جلدم صاف) بنا مرمعتیم آریه ماک (ردهانی خرائن جلدم ماهی) بنا

نيز فرماتے ہيں :۔

روقیق فکدا کے کاموں کو دریا فت نہیں ہے کہ ان تمام دقیق در دوقیق فکدا کے کاموں کو دریا فت کرسکے بلکر فکدا کے کام عقل اور فہم ادر فیاسس سے برتر ہیں اورانسان کو صرف اپنے اس فدر علم بیر مغرور نہیں میونا چاہئے کہ اسسی کوکسی صد کر سرعلل وُعلولات کامعلوم ہوگیا ہے کیونکہ انسان کا وہ علم نہا بیت ہی محدود ہے حب ایک فطرہ میں سے کر وٹرم محد قطرہ کا ۔ موب اکسی نا پیدا کہ نا دیا ہی ۔ اور اس کے ہر ایس کام کی اصلیت میک بہنج نبا انسانی طافت سے برتر ایس کے ہر ایس کام کی اصلیت میک بہنج نبا انسانی طافت سے برتر اور میں نا پدا کہ اور اس کے ہر اور میں نا پیدا کہ نا دیا ہی نا ہے ہر اور میں نا پیدا کہ نا دیا ہے ہو ایک کام کی اصلیت میک بہنج نبا انسانی طافت سے برتر اور میں نا پیدا کہ اور میں نا پیدا کہ نا دور میں نا بیا ہی اور میں نا پیدا کہ نا دور میں نا پیدا کہ نا دور میں نا بیا ہی نا دور میں نا پیدا کہ نا دور میں نا پیدا کہ نا دور میں نا بیا ہی نا دور میں نا پیدا کہ نا کہ نا دور کو نا بیا ہیں نا کہ نا کہ

م کیاعجب تو نے ہراک ذرّہ میں رکھے ہیں خواص کون رپھ سکتا ہے سارا دفتر اُن اسرالہ کا مکل ورسرفرانسس مینکے کا اعتراف جن

یر ایسی بندیادی صدافت ہے کرکسی ٹیرے سے بڑے سائنسدان کو دم مالینے کی مجال نہیں ۔ پہکل (HAECKEL) منگفتا ہے : -''ہمیں اس امر کا اعتراف کرلینا جا سٹے کرنیجر کی کنید وحقیقت سے

كه: يبنى معنت صكك (ردحانى حسن ائن حلد ٢٣ صنت ) ،

ہم آج بھی ای قدر ہے خبر ہیں جس فدر آج سے ۲۰۰۰ م ۲ (دوسزار میارسو) سال بیشتر کھا ئے یونان ۔ یا دوسوسال پہلے نیوٹن اور اسپنوزا یا سوسال پہلے کا نی اور گوئیلئے بے خبر تھے۔ ہمیں تو بلکہ اس امر کا بھی اعتراف کرلینا چا ہیئے کہ ہم جس فدراس جوہر کی گرائیون مک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جسسی یہ کائن ن مرکب سے ۔ مادہ اور توانائی حب خصائص ہیں ۔ وہ ادر معم بنتا جار کا ہے۔ ہم اس کی محوس شکلوں کا اور ان کی ادرقائی منازل کا علم تو عاصل کرسکتے ہیں لیکن ان محسوس شکلوں کے پیچھے جو اس حقیقت سے اس کے تعلق می ہمیں جان سکتے اور اس کے تعلق میں کے اس کے اور ان کی اس کے ایک کے اس کے تعلق میں جان کے اور ان کی اس کے ان کے اس کے تعلق میں جان سکتے اور اس کے تعلق میں جان سکتے اور اس کے تعلق میں جان سکتے اور اس کے تعلق میں جان کے ان کے اس کے تاب کے ان کے تاب کے اس کے تاب کی اور تو ان کے تاب کی اور تو ان کی اور تو ان کی اور تو ان کی اور تو ان کے تاب کی ان کی اور تو ان کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی کی کی کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کے تاب کی تاب

اسی طرح مرفرانسس نیگ مهبیند - SIR FRANCIS YOUNG. (HUSBAND) نے لینے ایک مقالہ میں واضح افرار کیا ہے کہ ۱-

" ہم سائنس سے جو کچھ معلوم کرسکے ہیں وہ اتنا ہی ہے کہ علم کا سمندر بے کنا رہے۔ ہم میں معلوم کرسکتے ہیں کہ فطرت کے عالی ہم مہمی میں سب کچھ جان نہیں سکتے " کے

بحواله ال ال ف كياسويا الرجناب غلام احديدويد صف ماشراداده طلوع اسلام كراي،

THE RIDDLE OF THE UNIVERSE PAGE 310 ERNST : -

#### صفات الهيكالطيف خلاصه سورة فاتحملي

سوال بیدا ہونا ہے کہ جب صفات المبیہ بے شماریں توخُدا کا ایک عاشق ہوسیرالی اللہ کی منازل کے کرد کا ہو، خاص طور پرکن صفات کے دکر و کلیمی شغول رہے کہ ہم کھے خداتعائی کا پاک جہرہ اس کے قلب پر منعکس رہے ادراس کے آسمانی سفر کی ہر دوسری منزل بہی منزل سے ذیادہ آسان ہوجائے اور وہ گذراکے درباد شاہی میں باریابی کا شرف حاصل کرنے میں کا میاب ہوجائے ؟

ہنداکے درباد شاہی میں باریابی کا شرف حاصل کرنے میں کا میاب ہوجائے ؟

ہنداکے درباد شاہی میں باریابی کا شرف حاصل کرنے میں کا میاب ہوجائے ؟

ہندائے عن کرنا جا بتا ہے ۔

سو واضح موکردوسرے مدابب عالم تواس کے جواب میں بالکل گنگ اور ساکت وصا مت ہیں مگراسلام نے سائنٹ فک انداز اور علی طرق براس کو حل ذرا دیا ہے اور دہ اس طرح کرفرائ غلیم کے ابتدا میں سورہ فاتح رکھدی سوری نسبت خضرت صلی اللہ علیہ وقم نے فروا ما :-

" وَالَّذِي نَفْسِى بِيدَ وَ مَا آنَزُلُ اللهُ فِي التَّولُسِهُ وَلاَ فِي التَّولُسِهُ وَلاَ فِي النَّرِي اللهُ فِي النَّولُ اللهُ وَلاَ فِي النَّر مُورِ وَلاَ فِي الفَّرْ قَالِ مِثْلَهَا " لَهُ كَرْجِهِ اللهُ لَكُورُ وَلاَ فِي الفَّرْ قَالِ مِثْلَهَا " لَهُ النَّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

له : " بيرت مليه ملدا صف ؛

فحضور نے ایک موقع پر ارشا دفرمایا: ۔

رِتَّاسُّهُ ٱعْطَافِي فِيْهَا مَنَّ بِهِ عَلَى كَاتِحُهُ الْحِتَابِ وَقَالَ هِي كُنْزُ مِنْ كُنُوزِ عَرْشِي " له دالبيهقي في الشعب

خداتعالی نے بواحسان فرماکر مجھے انعام دئے ہیں ان ہیںسے ایک، فانخة الكناب يمى سيع اورالله تعالى نے محصے ارتباد فرما باسيے كه ب مورة میرے عرش کے خزانوں یں سے ایک خرز انہ ہے۔ تيمريبي وه عظيم الشان سورت سيخسس كي بشيكو ئي صديو قبل فتوح" کے نام سے مکاشفات باب ۱۰ اُیت ۷ ۔ ۵ میں پیلے سے موجود ہے اور

جصے بر ممان کے لئے ہر نماز بلکہ ہر رکعت میں ٹیرصنا لاز می فرار دیا کیا ہے مصرت اقدمس تحرمر فرماتے ہیں کہ : ۔

سورة فانحدثن أمس ثمداكا نقتنه وكهاباكياس حزفران ننرنف منوانا چاسباس اورحب كوده دنيا كے سامنے بيش كرتا ہے . ینانچراس کی چارصفات کو ترتیب دارسان کیا سے ۔ بو ا مّها حُ الصّفات كهاني برجيه سورة الفاتح الماكناب سے - ویسے سی جوصفات الله تعالی کی اس میں سان کی کئی بن وہ تجي ام الصّفات بي بير، اوروه يه بير، دبّ العالمين.

ك : يفسيرُ فتح البيانُ علدا ما مرك مرك ما الداب مدين حبين بنوجى > ت ، دود و بأيس من فتوصرى بجائے الحلى مول كتاب الحدرماكيا بي بست مل سيكولى ير یردہ ڈالٹامقصود ہے ؛

الرحمان ، الرحبيم و مالك لوم الدين و ال صفات اردد سرغور کرنے سے خدانعالی کا کویا چرہ نظرا جاتا ہے۔ ربوسب كا فيضان ببهت بي ويع ادرعام ب ادراس مي كل مخلوق كي مُكل حالتوں مس ترمیت اور سے تکمیل کے تکفل کی طرف اشارہ ہے یفور توكروجب انسان التلاتعالي كدبوبيت يرسونينا بصقوام كأميد کس فدرویع ہوجاتی ہے . اور پھر رح انمیت یہ ہے کہ بدوں سیمل عامل کے اُن اسب کومتیا کرتاہے ہو نفائے دود کے لئے ضروری میں ۔ و محصو حیاند، سورج موا ، بانی وغیرہ بدس ماری دُعا اورالتی کے اوربغ<sub>ر</sub>ہمارے کسی عمل اورفعل کے اُکسٹ<mark>ی</mark> ہما ر د جود کے بقا کے لئے کام میں لگار کھے ہیں ادر محر رحیمیت يه به كراعمال كوضائع ندكري ادر مالكبت لوم الدين ... .... بامرا دکرنی ہے۔ دنیا کی تورنمند کی ہی اس امرکا تھیکہ نہیں مصلتی کہ ہرایک بی اسے یاس کرنے واسے کوخرور توکری دے كى مگرخدانعالى كى كورنمنٹ كامل كورنمنٹ اورلا انتها خسزائي كى مالك بعد وأسك حضور كوئى كمي نبس - كوئى على كرف والابو . وه٠ سب کو فائز المرام کرتا ہے .... دیس ، خوب یاد رکھو کہ مہ امهات الصفات روحاني طور برخل نما تصويريس - ان برغوركر نفي سي معًا خدا سامنے نبوجانا سے ادروح الک لذت كيب نفه الهل كراسكي سامني مسبحود موجاني سي "له

له : "نفييرورة فانحه طلات العكم الراكست الثلاث طت، ب

#### اُمّ الصفات كي تشريح حديث قدي بي

رت العالمين، رين روم اور مالك بوم الدّين كي صعف ت كس شان سے آولین واحفرین مرحلوہ گرہیں اس کی شا ندا زنشری انحفرت صتى الله عليه ولم كى حديث مبارك مين ملتى سب جوببت مى اوج برورسى: " وَعَثَ اَ بِي ذَرِيرٌ قَالَ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَتُّمَ يَقُوْلُ اللهُ عَزُّ وَجَلَّ مَاعِبَادِي كُلُّحُ مُ مُذُنِثُ الرَّمَٰ عَا فَنُهُ فَا شَنَعْهُ مُونِي اعْهُورُكَمْ وَمَنْ عَلَمَ اَ فِي اَقْدِرُ عَلَى الْمَخْفِرَةَ فَأَسْتَغُفِرَ فِي بِقُدْرُقْ خَفَرْتُ لَهُ وَلاَ أَبَالِيْ وَكُلُّكُ مِهُ صَالًا إِلاَّ مَنْ حَدَيثُ لَا شَنَهُدُونِي أَهْدِكُمْ وَكُلُّكُمْ فَعَلَّمُ فَقَامِي الاَّ مَنْ ٱغْنَنْتُ فَاسَأْ لُوْنَ ٱغْنَنِكُمْ، وَلَوْ آنَ ٱوَّ لَكُمْ وَ أَخِرَكُمُ ( وَ فَى يُرَوَا بِيَةٍ وَ إِنْسَكُمْ وَجِنْكُمْ وَصَعْتَرَكُمْ وَكُنْثَرَكُمْ وَوَكُرُكُمْ وَمُثَنَّاكُمْ، وَحَيَّكُمْ وَمَيَّتُكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَرَا بِسَكُمْ اجْتَمَكُوْ اعْلَى اَشْقَىٰ قَلْبِ مِنْ تُلُوْبِ عِبَادِيْ مَانَقَفَ فِي مُثَكِي جُنَاحَ بَعُوْضَةٍ وَنَوْاجْتَمَعُوْا عَلَى ٱتَّفَتَى تُلْب عَبْدِ مِنْ عِبَادِى مَا زَادَ فِي مُثْكِنَ مِنْ جَنَاحَ بِعُوْمَتِيةِ وَلَوْاتَ ٱوَّلَكُدُوا خِرَكُدُ

(وَفِيْ رِوَايَةٍ ـ وَإِنْسَكُمْ وَحِتُكُمُ وَصَفِيْرَكُمُ وَكُبِهُوَ كُمُ وَذَكُوكُمُ و أُنْشِاكُمُ وَحَيِّكُمْ وَعَيِّكُمْ وَعَيْدَكُمْ وَرَوْبَكُمْ وَيَا بِسَكُمُ اجْتَمَّعُوْ احْسَأُ كَبِي كُيُّ شَاكُلِ مَّنْهُمُ مُا بَلَغَتُ ٱمْنِيَّتُكُ فَاعْطَيْتُ كُلَّ سَائِلٍ، مِّنْهُمْ مَاسُأُلُ مَانَقَعَىٰ كُمَالُوْ اَنَّ اُحَدِّ كُنُهُم مُتَرِيشَ فَتَا الْبُحُرِفَ فَمَسَى فِيهَا إِبْرُةٌ ثُمَّ انْتَنَزَعَهَاكُذَابِكَ لَايُنْقَصُّ مِنْ مُنْكِيْ، لَابِكَ بِأَنَّىٰ جَوَادٌ مَا جِدُ صَمَدُ عُطَائِي كُلُامٌ وَعَذَابَى كُلا مُرُ ( وَ فِي رِوَائِنة عَطَا فِي كُلاَ فِي وَعَذَا فِي كُلاَ فِي ) إِذَا ٱرُدْتُ شُيْكُ أَنِي كُمَا ٱ تُحُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ \* مه درداه اخد ومسلموالترمذی) حضرت الإذرابس روابت سے كرانحفرت صلى الله عليه و لم سنے فرهايا والتدنعالي ارشاد فرماتا سعدا كمير سع بندو إتمسب قصوروار مومكروه بيصيئي بجالول، تم فحجر سي خبشش طلب كما کرو ۔ مُی تمہیں تحنیش دوں کا ۔ ہوشخص یہ حانیا ہے کہ مجھے شن کی طافت سے بھر مجھ سی کشش مالکتا ہے تو میں اسے مخت ويناسون اوركوئي بروا نهيس كرنا ، نمسب كم كرده راه بوركر وه

اله : - ترجمان السنة جلداول صواحب مؤلفه مولا نامحد بدرعالم صاحب المشرندوة المصنفيين وبلي 194 م

حبس کومئیں را ہ دکھلاؤں۔ تم مجھ سے ہدایت ما نگا کرو . مُبنّ تہیں بدایت دول کا نمسب محتاج مومگرو محب کوئی ہے نیاز كردون يتم تحمد سے مانكو يئي تميين بينياز كرون كا ياكم تما رسے اگلے تحصلے دا ورایک روابت میں مرتھی ہے کرانی ن ا در حن ، تھیونے اور برے ، مردا ورغورتیں ) زندہ اور مُردہ . تر ا ور نعشک سب مل كرمرے بندوں ميں سب سے زيادہ شقى القلب نده كى طرح بوحائين ندميرى سلطنت مين تحير ك ئركى برابركوئى كى نبيس أسكنى ادر اكرسب كادل متقى سير منتی انسان کام موجائے تومیری سطنت میں ایک مجھ کے بر كىرارزيادتى نبس بوسكتى -الكرنمها سے اول واخرداورانك روایت بیں انسان دجن، حیو سٹے اورٹرسے، مرد وزن ، زنده اورمرده ، نرا ورنځ شک سب جمع مهوں اور ان پس سے سرسائل کوئس اس کی منه مانگی مرا د دے دوں توقعی میرے خزانہ میں تجھ کمی نہائے گی جبیبا کہ نم میں کوئی خض سمندر کے کنارے کزرے اور اس میں سوئی ڈلوکرنکال سے را دسمندرس کوئی کمی نہیں آتی ، اس طرح میری سلطنت میں بھی کچھ کمی نہیں آئے گی یہ اس لئے کمیں سخی سُوں ر بزرگی والا ہوں ، بے نیاز موں ۔ بات میری خبشش در بات میرا عذاب ہے ا ورامک اور روایت میں تبے ، میری بات رمی ، میری خشش ہے ،

ا در میری بات دمیں ، میرا عذاب سے دکھ کرنانہیں بینا ، اور جب
میں کسی چنر کے کو ار ادہ کرتا ہوں تو صرف بیکہ دنیا ہوں کہ
موجو دہو جا ، وہ موجود ہوجاتی ہے۔ داس حدیث کو امام احمد
اور سلم اور نرمذی نے روایت کیا ہے ) ۔

### أمم الصفات كاشانداز طهور عبدنبوي سي

المسلام كي كابل اور زندہ فحدانے اپنی ام الصفات كا اس دنيا ميں اكمل و انم فهور ممارس أقا ومولا خاتم الانبياء محفر صطفى صلى المتدعليه ولم ك ذريعير فرمايا بينانجرايك القلام فطيم دنيامي أباا درتفور سيمي دنول من وه جزيره عرب جو بحر بنت پیسنی کے اور مجھ تھی نہیں جانتا تھا، ایک سمندر کی طرح خدانعالی کی نوح کرسے عجر گیا جیوانوں سے انسان ادرانسانوں سے بافكدا اور بيرايسے خدانما انسان بن كئے كمان كود كھر كے عرمش كا حنرا يا د ا حاناتها - اور لا كھولى سينوں بركر إله الله الله كا نقش مىيند كے لئے قائم موگیا اور رحمانیت اور رحمیت کے نورسے زمین حکم گاڑ کوئی اور کفر کی منظم مخالفت ادرخط زاك ساز شوى كے با وجود الحضرت صلى الله عليه و تمركا انتقال نهیں ہو اجب کا کہ خدائے وا حدی حکومت قائم نہیں ہوگئی حضرت بأنى سلىلدا صرتى مجدّد الف أخر فرما نے بن : ..

'' انخضرت صتی دند علیہ دئم کی جماعت نے اپنے رموُل مقبولاً کی ۔ راہ میں ایسا اتحاد اور ایسی روحانی بیکا نگت پیدا کمل بھی کر اسلامی ا نوت کی رُوسے ہے ج عضو واحد کی طرح ہوگئی تھی اوران کے روزانہ برنا واورزندگی اور طاہر وباطن میں انوار نبوت ایسے رکھے گئے نصے کم گویا وہ سب انحضرت صلی اللہ علیہ و لم کی عکسی نصور تھے ۔ سویہ عماری مجرہ اندرونی تبدیل کا حرائے دریعہ سے فیش شب بیستی کرنے والے کا مل خدا بیستی تک بہنچ کا مسئے اور سردم دنیا میں غرف در سنے والے محبور جفیقی سے ایسا تعلق کی گرگئے کہ اس کی داہ میں بانی کی طرح اپنے نونوں کو بہا دبا بہ دراصل ایک صادق اور کا مل نبی کی محب میں مخلصان قدم بہ دراصل ایک صادق اور کا مل نبی کی محبت میں مخلصان قدم سے عمر سبر کرنے کا نتیجہ تھا کہ لیے

انخفرت میل الدعیه و می فردید کس طرح خداتعالی کی صفت مالکیت کا طهور سوًا ؟ حضرت اقدی نے اس کا ذکر نہایت عاشقانه اور والها ذاندازیں کا طهور سؤ ؟ حضرت اقدیں نے اس کا ذکر نہایت عاشقانه اور والها ذاندازیں کیا سے - فرماتے ہیں : -

"ہم اس فکداکوسچا فکدا جانتے ہیں جسنے ایک مجرکے فریب بے کس کو اپنائی نباکر اپنی فدرت اور غلبہ کا حلوہ اسی زمانہ یں تمام جہاں کو دکھا دیا ۔ یہان کک کرجب شاہ ایران نے ہما ہے نبی می انٹر علیہ وسلم کی گرفتاری کے لئے اپنے سپاہی بھیجے تو اسس فا در فکدا نے اپنے رسول کو فرما یا کرمسبیا ہمیوں کو کہد سے کہ آج دات کو مہرے فکرا نے تمہا رہے خدا و ند

له: وق فتح اسلام "مسيم" وروحاني خزائن جلرس صاعب ٢٠٠) ،

کوفتل کردیا ہے۔ اب دیجھناچا ہیئے کہ ایک طوف ایک شخص خدائی کا دعوی کرتا ہے اور آخیر بنتیجہ یہ ہدتا ہے کہ گور نمنٹ رومی کا ایک سیاہی اس کو گرفتار کرکے ایک دو گھنڈ میں جیل فا ڈوال دیتا ہے اور تمام رات کی دعائیں ہی قبول نہیں ہوتیں اور دوسری طوف وہ مرد ہے کہ صرف رسانت کا دعویٰ کرتا ہے اور خدا اس کے مقابل بربا دشا ہوں کو ہلاک کرتا ہے " کے بعرفرما تے ہیں :۔

درکیا بہجیرت انگیز ماہرانہیں کہ ایک بے زر۔ بے زور بہیں ایک افتی میں کہ ہرایک افتی میں کہ ہرایک قوم بوری بوری طافت مالی اور فوجی اور علمی رکھتی تھی۔ ایسی روشن تعلیم لایا کہ اپنی را بین قاطعہ اور ججے واضحہ سے سب کی زبان بند کردی اور بڑے بڑے لاگوں کو جو کیم بنے پھرتے اور فیلسوف کہلاتے تھے فاش غلطیاں کالیں اور پھر تے باوجود ہے کسی اور غربی کے نرور بھی الیسا دکھا یا کہا دشاہوں کو تختوں سے گراویا اور انہیں تختوں بیغے بیدں کو بھی یا ۔ اگر بیٹورائی نائیں دنہیں تھی تو اور کیا تھی جکیا تمام دنیا بی عقل اور غربی خاب اجانا بغیر تائید اللی کے اور عمل اور طاقت اور نرور ہیں غالب اجانا بغیر تائید اللی کے اور عمل مورطاقت اور نرور ہیں غالب اجانا بغیر تائید اللی کے اور عمل مورطاقت اور نرور ہیں غالب اجانا بغیر تائید اللی کے اور عمل مورطاقت اور نرور ہیں غالب اجانا بغیر تائید اللی کے اور عمل مورطاقت اور نرور ہیں غالب اجانا بغیر تائید اللی کے اور عمل مورطاقت اور نرور ہیں غالب اجانا بغیر تائید اللی کے ایک میں ہوا کرتا ہے ؟ خیال کرنا چاہئے کرجب انحفرت نے بہلے کھی ہوا کرتا ہے کہ خیال کرنا چاہئے کہ جب انحفرت نے بہلے کہ کہ کہ بھی ہوا کرتا ہیں کہ کا کرب اللی کے کہ کی کرب تا کو کرتا ہے کہ خوب کا کو کرتا ہیں کرتا ہے کہ کو کرتا ہے کہ خوب کرتا ہیں کرتا ہیں کرتا ہوں کرتا ہیں کرتا ہے کہ خوب کرتا ہے کہ کرتا ہوں کرتا

اوربیکی در تهائی اور این بی اور تربی اور تیمی در تهائی اوربیکی کالت میں مبعوث کرکے بھرایک نهایت قلیل عرصه اور بیکسی کی حالت میں مبعوث کرکے بھرایک نهایت قلیل عرصه میں بوتے یاب کیا اور میں بوتے یاب کیا اور شہنشاہ قسطنطنیہ وبادت ایک عالم برفتے یاب کیا اور فرات دخیرہ برغلبہ نخشا ادر اسی محقول سے ہی عرصه بیں فرات دخیرہ برغلبہ نخشا ادر اسی محقول سے ہی عرصه بیں فتو حالت کو جزیرہ عوب سے لے کر دریا ئے جی حول نک فتو حالت کو جزیرہ عوب سے لیے کر دریا ئے جی حول نک کی مجاور پائیگو گ قرآن شریف میں نجردی ۔ اس حالت بے سامانی اور مجھر ایسی قرآن شریف میں نجردی ۔ اس حالت بے سامانی اور مجھر ایسی عجی بی خوب مجلدی سے اسلامی اسلامی انگریزوں نے بھی شہمادت دی ہے کرجس جلدی سے اسلامی ا

اله: - "برايس احريب" فالما - 11 دروهاني خزائن طد ا مواا- دار)

سلطنت اور اسلام دنیای بھیلا سے ، اس کی نظیم فور تواریخ دنیا میں کسی مجکر نہیں یائی جاتی " ك

معضرت اقدرس نے اس تاریخی حقیقت برروشنی و النے کے علاوہ زمانہ صال کا ذکر کمر کے فرمایا:۔

"مروع خلائق اور قبولت کابر عالم ہے کہ آج کم سے کم بیس کروڑ ہر طبقہ کے مسلمان آپ کی غلامی میں کمراب تہ کھڑ ہے ہیں اور جب سے فکد انے آپ کو پیدا کیا ہے ۔ بڑے بڑے زبردست بادناہ جوایک دنیا کو نتیج کرنے والے نئے ۔ آپ کے قدموں پر اونیا غلاموں کی طرح کرے رہے ہیں ۔ اور اس وقت اسلامی بادشاہ بھی ذلیل جا کروں کی طرح آنجا ب کی خدرت میں بادشاہ بھی ذلیل جا کروں کی طرح آنجا ب کی خدرت میں اور نام لینے سے تنخت سے نیچے اتر آتے ہیں " کے ہمں " کے اور اس کی خدرت میں اور نام لینے سے تنخت سے نیچے اتر آتے ہیں " کے ہمں " کے اور اس کی خدرت میں اور نام کی خدرت میں " کی خدرت میں اور نام کی خدرت کی خدرت میں اور نام کی خدرت میں اور نام کی خدرت میں اور نام کی خدرت کیں اور نام کی خدرت کی خدرت کی خدرت کیں کیا کی کی خدرت ک

عہدِ حاضر کے ایک مربی نیبری سکالرکا زر سنتی ہے ہوئی

۱۹۹۸ میں ایک امری فافنل میکائل ایج فارٹ ۱۹۹۸ میں ایک امری فافنل میکائل ایج فارٹ ۱۹۹۸ میں ۱۹۹۹ میں ایک ۱۹۹۸ میں اس نے تاریخ انسانی کے تئوست نے تاریخ انسانی کے تنسانی کے تاریخ انسانی کے تاریخ انسانی کے تئوست نے تاریخ انسانی کے تنسانی کے تاریخ انسانی کی تاریخ انسانی کے تاریخ انسانی کی تاریخ انسانی کے تاریخ انسانی کی کے تاریخ انسانی کے تاریخ انسانی کے تاریخ انسانی کے تاریخ انسانی کی کے تاریخ انسانی کی کائی کے تاریخ انسانی کی کے تاریخ انسانی کی کے تاریخ انسانی کی کے تاریخ انسانی کے تاریخ انسانی کے تاریخ انسانی کی کے تاریخ انسانی ک

كى: - ئىرمر خنىم أديرٌ صول حاشيه (ددهانى خزائن علد مول) .. كان د معمون على المائية على المائية على المائية الم

ربادہ بانرافرادی زندگی ادر کارناموں کا جائزہ بیش کیا ۔مصنف نے ٹالیخ کی سرسے زیادہ با انرشخصیات کے اس ندگرے ہیں سرفہرست جس مہتی کو حکہ دی اور جھے اس نے تمام مشاہیرعالم میں سستے بڑھ کرا پنے مشن میں کا مباب قرار دیا وہ ہمار ہے بیار ہے ، قاصف محمصلفی صلی اللہ علیہ و آلہ دسلم ہی کی ذات بابر کات ہے ۔ چانچہ مسلم مبیکائل آپی کارٹ کھنے ہیں :-

"Furthermore, Mohammad (unlike Jesus) was a secular as well as a religious leader. In fact as the driving force behind the Arab conquests, he may well rank as the most influential political leader of all time.

Of many important historical events, one might say that they were inevitable and would have occurred even without the particular political leader who guided them. For example, the South American Colonies would probably have won their independence from Spain even if Simon Bolivar had never lived. But this cannot be said of the Arab conquests Nothing similar had occured before Muhammad, and there is no reason to believe that the conquests would have achieved without him."

(" The 100" By Michael H. Hart Page 39-40)

یعنی آنخفرت صلی الله علیه و تم دصنرت عیلی کے برعکس ، مربی پیشوا ہونیکے ساتھ ساتھ دنیوی راہما ہی تضے بلک حقیقت میں عوب فقوحات کے لیس ردہ اصل حذر بر محرکہ مونے کی حیثیت میں وہ ہمہ وقت دنیا کے سستے زیادہ بااثر سباسی راہما کا درجہ رکھنے ہیں ۔

بہت سے ناریخی واقعات کے بارے میں کہا جاسکتا
ہے کہ وہ ناگزیر نفے وہ کسی خاص سیاسی لیڈرکی نیادت فراہم
ہونے کے بغیر بھی وفوع پریم کر رہتے ۔ مثال کے طور پر جنوبی
امریکہ کی نوا با دیاں شاید اسپین سے سائمن بولیور کے بغیر بھی
آزادی حاصل کر لیتیں لیکن عوب فتوحات کے بارسے میں
الیا نہیں کہا جاسکتا ۔ وجہ یہ کہ اسسے مثنا حبات کوئی واقعہ
سخترت محدمصطفی رصلی الڈعلیہ والرئم ، کی شخصیت کے
معرب بغیر میکن بہی ہمیں مقا ۔
معرب بریم بوٹے بغیر ممکن بہی ہمیں مقا ۔
معرب وی بریم بی ہمیں مقا ۔

#### اسلاك نزنده خدا كاعظيم الشان مجزه

اب انرین مجھے اسلام کے زندہ خداکا بیٹ طیم النتان مجر ہ بیان کرناہے کہ استے کہ استے میں اللہ علی استی کی استی می اللہ علیہ والم استی کی استی میں اللہ علیہ والم کو بیدہ صوبال قبل کی سائنسی ترقی اور خلائی راکٹوں کا نظارہ دکھا نے سوکے ایک طرف نویہ انکشاف فرایا کریا ہوج ما جوج آسمانوں پر نیر میں پنیکیس کئے ب

رفكيرُ مُون بِنَسَّا بِهِ هَ اللهُ السَّمَاءُ أَن نيزيه كه وه فُراكُ اللهُ كَالِمُ مُكُلُمُ مُكُلُمُ الكُلُمُ مُكَالِمُ الكُلُمُ مُكَالِمُ الكُلُمُ مِن الخَفْرِت مِنَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَمَّ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ مِن الخَفْرِت مِنَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ مَن المُحْرِت مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللِ

( بارسول المتدا اعلان کروسے کرئی اور میرسے سیجے متبعین ہمیشر می المتدا مالی کا طرف علی وجہ البصیرت وعوت و نے جلے جائیں سے ۔

اه: - " ترمذی ابواب الفتن طدی مکتر مطبع علی دری ر سه: "کنزالعال میدا صبی د مکتبه آمران الاسلامی حلب)

ورصنوا عند اسلام میں گذرہے ہیں اور ان صلحائے امتتِ محدتیکی نعیدا و ہزاروں سے بھی متجاوز ہے ، اور دریا ئے عظیم کی طرح ہے ، المندتعالی نے اس زما نرمیں اپنی مسنی کا نبوت دینے اور دہریت کو پاش باش کرنے کے گئے انحفرت می انتر میہ وسمے غلام اور یما سے امام مهدى امّت ومنيح دوران كو كواكيا - أب ن كلي الفاظ مي على وجلبهين اسسلام کے بیش کردہ خُدا کی طرف دعوت دی ۔ چنانچہ فرمایا ؛ ۔ ا - "بريك قوم نعاينا اينامصنوعي خدًا بناليا اورسلمانو كاومي خدا سے جوفدیم سے لازوال اور غیرمبدل ادراینی ازلی صفتول میں ایساہی ہے بوسلے تھا یا کہ ۱۰۰ ابک اسلام ہی ہے جس میں خدا بندہ سے قریب موکر اس سے بائیں کرما ہے۔ وہ اس کے اندر بولنا سے اور اس کے ول یں اینا تخت بناتا اور اس کے اندرسے اسے آسمان کی طرف كمينيتا سيع اوراس كووه سبعتين عطافرا تلسيع بويبلول كو

دی کئیں " کے سے دی در ہے جیسا کہ بہلے زندہ تھا ۔ "ہمارا فکرا وہ فکرا ہے جواب می زندہ ہے جیسا کہ بہلے زندہ تھا اور اب می وہ اور اب می وہ منتا ہے وہ بینے بوت تھا اور اب می وہ منتا ہے دہ بینے کراس زمانہ

ا عند البرايين احديّر مجدم صلي (روماني خسنرا أن جلدا صل ) بر عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله الم

یس وه سنتانو سے مگر النا نہیں بلکہ ده سنتا اور بولنا بھی ہے اس کی تمام صفات ازبی ایدی ہیں۔ کوئی صفت بھی معطل نہیں اور نہ بھی ہوگی " لے فیصرورت الهام اور اس کی حقایرت

المس سليله مي مصورت الهام اوراس كي حقانيت بررونت واست مسكرين الهام كي نسبت اس رائع كا ألهار فرما باكر: -" بولوگ الهام سے انکاری ہیں۔ وہ بھی ثبت برستوں کی طرح خدا كى صفىتول سيعنلوق كالمنصف بهونا اعتقادر كصفه بين... ٠٠٠٠ اوراس فادر طلق كى طافتون كابندون مي ياياجانا ماسنة بمی کیونکران کا بیضال سے کر سم نے اپنی سی عفل کے زورسے خدا كايندسكاياسيد اوريمين انسانون كوابندا وسي سيضال أيا تفاكركوني غدامفرركرنا جاسية ادريهاري بي كونشول سے وه كورشه كمنامي سع بالبرنكل من ناخن كمياكيا معود خلائق موا . قابل مرسس معهرا . ورنه سبلے اسے کون ما شاکھا واس کے وہودی سکے خبر کھنی ہم عقل مندلوک بیدا ہوئے ننب اس کے محصی میں جا سکے۔ کیا یہ اعتقاد مین برینوں کے اعتفاد سي محمل سيد بركز بهن الركي فرن سيدومون

اله در الوصيت مد دروهان حسران علد و صفت المن علد و صفت الله

اتناكمبت يرست لوگ آور ا ورجيزون كو اينامنعم اورفس قرار د بنے ہیں اور یہ لوگ خدا کو بھو ڈکراینی ہی دود امیز عقل کوانی ل دی درفسن ما نتے ہی ملکہ اُکرخور کیجئے تو بُت پرستوں سے بھی ان كايد كيد عدارى معلوم بتواسي كيونكه أكرج بت يرست اس بات کے نوفائل ہیں کر مُدانے ہمارے دیوناؤں کو بڑی بڑی طاقتیں دے رکھی ہیں۔ اور وہ کچھ نذرنیا زہے کراینے بجاریوں کومرادیں سے دیا کرنے ہیں یبکن اب تک انہوں نے یہ دائے ظاہرہیں کی کہ فرا کا بتہ انہیں دیوناؤں نے لگایا سے اور پیعمت عظی وجود حضرتِ باری کی انہیں کے زور باز و سے معلوم ہو لی سے ۔ بیر مات تو انهی حضرات (منكرين الهام) كوسوهمي جنهول في خدا كوم ايني ايجا دات كي فهرست مين درج كرليا " له

"المام كے بغيرنديقين كا مل عكن ہے نه غللى سے بجيا عكن .
نه توحيد خالص برقائم بوناعكى . نه جذبات نغسانيد برغالب أناحير المكان ميں داخل ہے ۔ وہ الهام بى ہے حسكى ذريعہ سے خداكى نسبت "ہے "كى دصوم في بوئى ہے ادرتمام دنيام سن بمست كركے اس كو بكار بى ہے ۔ دہ الهام بى ہے جو ابتداء سے دلوں ميں جوش دائنا أبيا كم فكراموجو دہے ۔ وہى ہے جس سے جس سے جس سے

پرستارد*ں کوپرستش کی* لذّت آتی ہے۔ایمان داردن کو خند ا کے د جود اور عالم اخرت پرتستی ملتی ہے ۔ وہی سے جسسے كرور إعارنول نع برى التقامت اور بوش محبت الميه س اس مسا فرخانه کو چیورا سے ۔ وہی سے حس کی صدا قت پر بزارع شهيدون في اپنے خون سے مرس كردي ، إلى وہى مصعبى قوت جاذبه سعباد شابون نے نفر كا جامد يبن سيا . برسے بوسے مالداروں نے دولتمندی پر درولتنی ا خترار کرلی ۔ اسی کی برکت سے لاکھوں اُ می اور ناخواندہ اور بودھی مور تو کے ورے بُر دوس ایان سے کوچ کیا ۔ وہی ایک کشتی سے حسنے بار لی به کام کردکھایا کہ ہے شمار لوگوں کو ورطهٔ مخلوق برستی اور بدگانی سے نکال کرساحل نوجیدا ور نفین کامل مک بینجا دیا " که

## نزول الهام وصانى تجربات ومشابرات كى رفتني مين

دہرست میں دوبی ہوئی ونیا کے سلئے پونکہ اہمام کا نظریہ ایک فرسودہ نفسہ یا فسانہ سے زیادہ کوئی تحییت نہیں رکھتا تھا اس کئے حضرت اقدس نے لینے تجربات ومشاہدات کی بناء پر نزول اہمام کی مختلف کیفیات ہے نقاب فرمائیں۔
'' صورتِ اوّل الهام کی منجلہ اُس کئی صورتوں کے جن پر خدا نے مخصورتوں کے جن پر خدا نے مجھے کو اطلاع دی سے یہ سے کرجب خدا و ندتعانی کوئی امر غیبی

له : - برابين احديث صدف ماشيه منا (ردحاني خراس جدا ما ١٩٢١ ١٠٠٠) ؛

ابيغ بندس يرظا بركرنا حياشاب توكهى نرى سع المعى تخت بعض کل ت زبان بر مجوم تعوری غنود کی کی حالت میں جاری کر دتیا ہے ا در سو کلمان سختی ا درگرانی سے جاری ہونے ہیں وہ الی بُرِشرت ا در منیف صورت میں زبان بروار د موتے میں ، جیسے گوسے لین ا د ہے سک بارگی ایک سخت زمین برگرتے ہیں یا جیسے تیز ادریگر زور رنتاری گھوڈے کا عم زبین بربرتا ہے۔ ادراس الهام يس الك عجيب مرعت اورشدت اورسيبت موتى بع حبس نمام بدن مننانر بوجا ناسیے - اور زبابی الیی نیزی اور بارمحسب آواز میں خود بخور دوڑتی جاتی ہے کہ گویا و ۱۰ بنی زمان ہی نہیں درساتھ است موایک تفوری سی عنودگی اور ربودگی موتی سے ، وہ الهام کے تمام مونے کے بعد فی الفور دُورمو جاتی ہے اور جبب نک کل ت الهام تمام نهون نب تک انسان ایک متیت کی طرح ہے مس و مرکت بروا ہوتا ہے " کے

صدورت دویم الهام کی حس کابک با عتباد کنزت عجائبات کے کابل الهام نام دکھتا ہوں ہے ہوب خداتعانی بندہ کو کسی امرغیبی پر بعد و عااس بندہ کے بائود بخود مطلع کرنا چاہتا ہے تو ایک وفعہ ایک ہے ہونئی اور ربودگی اسس پرطا دی کر دنیا ہے حسی دہ بانکل اپنی سنی سے کھویا جاتا ہے اور ایسا اسس

له : - 'براین احدیّه" جلدموم ص<u>رّ ۲۳۹-۲۳۹</u> حاضیه درحاشید مدا رطبع اوّل )

بخودی اور دو دگی اور بے ہوئی میں دو تبلہے جیسے کوئی بائی میں خودی اور دو جی بائی میں خود ما دا ہے اور نیچے بائی کے چلاجا تا ہے ۔ خوض جب بندہ اس حالت دبودگی سے کر بوخوط سے بہت ہی تشابہہ ہے۔ باہر آئی ہے تو ایک گونجی بڑی ہوئی ہوتی ہے ۔ اور جب وہ گونج کچے فروہوتی ہے تو ناگہاں اس کو اپنے اندرسے ایک موزوں اور لطیف اور لذید کلام محسوس ہوجاتی ہے ۔ اور یہ خوطہ دبودگی کا ایک نہایت لذید کلام محسوس ہوجاتی ہے ۔ اور یہ خوطہ دبودگی کا ایک نہایت کی ایک نہایت کی ایک ایک نہایت کی ایک دریا موندت کا کھایت نہیں کہتے ۔ یہی حالت ہے حبسے ایک دریا موندت کا انسان دیکھل جا تا ہے ۔ یہی حالت ہے حبسے ایک دریا موندت کا انسان دیکھل جا تا ہے ۔ یہی حالت ہے حبسے ایک دریا موندت کا انسان دیکھل جا تا ہے ۔ یہی حالت ہے حبسے ایک دریا موندت کا انسان دیکھل جا تا ہے ۔ یہی حالت ہے حبسے ایک دریا موندت کا انسان دیکھل جا تا ہے ۔ یہی حالت ہے حبسے ایک دریا موندت کا انسان دیکھل جا تا ہے ۔ یہی حالت ہے ۔

"صورت سوم الہام کی بہت کہ رم ادر اہمت طور پرانسان کے قلب براتھا وہوتا ہے لینی ایک مرتب دل میں کوئی کلم گذر جاتا صورت میں دہ علی ہوئے کہ جود دسری صورت میں بیان کئے گئے ہیں۔ بلکہ اسس میں دبودگی اور غنو دگی میں نیلہ اسس میں دبودگی اور غنو دگی میں المیام میں سوجا تاہے اورائس میں المیام محدوس ہوتا ہے کہ گویا غیب ہے کسی نے وہ کلم دل میں بھونک دیا ہے ۔ انسان کسی فدر میداری میں بھونگ دیا ہے ۔ انسان کسی فدر میداری میں بوتا ہے داور میں سوجات اور امیں المی است میں موتا ہے ۔ انسان کسی فدر میداری میں بھونا ہے اور کمی بالکل بہداری میں موتا ہے اور کمی بالکل بہدار

ك: - براين احدية "كلاحماك مانيد درماتيدك ف

مبونا ہے کر بیک دفعہ دیجیتا ہے کر ایک نودارد کلام اُس کے سبینہ میں داخل سے " کے

صورت بہارم المام کی یہ سے کر سویاء صادفہ میں کوئی امر فرك فالكال طرف سے منكشف بوجاتاہے بالمبي وي فرشته انسان کی شکل می متشکل ہوکر کوئی فیبی بات بتلا تا ہے یا کوئی تحرمه كاغذما سيقروغيره برمشهدد بوجاتي سيحس كيحداسرار غيبيي ظاہر ہوتے ہي وغير امن العظم " کے

صورت بنجم الهام کی وہ سے ص کانسان کے فلب سے كيه تعلق نهس عبكر أيك فعارج سعة أوازاتي سے اور براواز السي معلوم موتى سے جیسے ایک بردہ کے بیچے سے کوئی ادی ہوت ہے مگریر اوار نہایت لذبذاور شگفتہ اور کسی فدر سرعت کے ساتھ ہوتی ہے اور دل کو استے ایک لڈت پہنچتی ہے۔ انسان کسی قدر منتخراق میں موتا ہے کر میکد فعریہ ا دانهٔ آخاتی ہے اور آوا ز سُ كرده فيران ره حالب كركبال سديد أوازاً في اوركيس جھسے یہ کلام کی اور حیرت زوہ کی طرح آگے پیجھے دیجھتا ہے۔ مير محمد ما تاسيك كركسي فرنت نه يه أواز دى " عند

له: - مامن احديثه مختل ما شددرهات مد . عه : - برامن احدية مشكر ما تنيه درمات يما طبع ادّل :

سه : - براتمن احدثر ما الماشيد در ما مثيد ك .

#### منكرين إلهام كودعوت مقابله

خداتعالی سے ہم کلامی کا شرف آپ کو اس در در کشرت سے حاصل ہو اکہ خُدا کے سنیر نے الیشیا سے روس اور بورپ سے امریکہ مک سے منکرین اہمام کو المکار ااور انہیں دعوتِ مقابلہ دیتے ہوئے فرمایا کہ:۔

اً وُالمِي نَهِين دكعة ما مون كر خطاسي اور وه عليم سے كيونكرين ایک انسان ہونے کی وجرسے علم کامل ہیں رکھتا لیکن فکرا مجھے كتاب كيرينيزيون ظاهر بوكى ادر ميرا وجود مزارو ل يردول کے پیچے متورہونے کے بالانزوہ چیزاس طرح طامرہوتی ہے حبس طرح خُدا نے کہاتھا۔ آؤادراس کا امنیان کردو بیرتہیں د کھا تاہوں کرفڈا سے اور وہ قدیرہے ۔ کبونکرئیں بوج بشرہونے کے تدرتِ کا طرنہیں رکھتا لیکن فکرا مجھے کہتا ہے کہ بک فلاں كام اس طرح يركرون كا اوروه كام انساني طاقت سے اس طرح رنبس بو التا اور اسكى دسته من بزارون دوكين عالى بوتى بي مكر كير بهي وه اس طرح موجاً ما سي حس طرح فدا فرما ما سيد اً قُرْا اوراس كا امتحان كريو بيس تميين دكعا ما بول كم فكراسها ور و سميع سے ادرانيے بندوں كى دعاؤں كوسنتا سے كيونكم ميں فراسه البيكا موس كمتعلق دعام كتابون وظاهرس بالكل انبونے نظراً تے ہی مرفرامیری دعاسے ان کاموں کو اورا

كرديبا ہے -ا وُا اوراس كا امتحان كريو يئي تمهيں دكھا ما بيوں كه فكراب اوروه نعيبرب كيونكرجب اسكى نيك بندس حادل طرفت مصائب اورعداوت كى أكريس كمرجان بي تو وه ايني نعرت سينوداكن كولي مخلفي كارستر كهولتا بعدة و إاورانس كا امتخان كرلو بمُن تمهيل وكها مامول كرفيرا بصا وروه نفالتي ہے کیونکریں بوج لیٹر ہونے کے خلق کی طافت نہیں رکھیا مگر وه مبرے دربیرای خالفیت کے حبوب و کھانا سے جساکراس نے بغیر کسی ما وہ کئے اور لبغیر کسی آلد کے میرے کمتے پرانی وشنائی كے چينے والے - آؤ اوراس كا امتحان كريد . مين مبس د كھا اور كرخدا سے اور وہ مكلّم ہے اور لينے خاص بندوں سے محبّت ا ور شفقت كا كلام كرنا ب عبياكم انسنى تجرب كيا- آدُ اور اس كا المتحان كراو يمن تهيس دكها ما مول كرفداس - ١ در وه رب العالمين سے ادر كوئى چيزاس كى رومبت سے باسر نہيں كيونكرجب وه كسي حيزكي ربوبت كوهيو لزناس نوجيروه جيز مواه وه كوئي ميو فائم نهيس روسكتي - آدُّ إ ادراس كا امتحان كريو - كير مين دكھانا بول كرخوا سے اور وہ مالك سے كيونكر مخلوق سے بم سے کوئی چنراس کی علم عدد بی نہیں کوسکتی ۔ اور وہ حب چیز ير حوت مور كر ما علب كرك البعديس أدكم مي تمبيل اسمان یراس کے نَصْرُفات دکھاؤں اور اور کر میں تہیں زمین بیراس کے

تقرفات دکھاؤں اوراً وُکمین تہیں ہوا پر اس کے تصرفات دکھاؤں اوراً وُکمین ہمیں یا نیوں پر اس کے تصرفات دکھاؤں اوراآ وُکم آڈکر ہیں ہمیں بہاڑوں پر اس کے تصرفات دکھاؤں اوراآ وُکمین تہیں ئیں ہمیں قوموں پر اس کے تصرفات دکھاؤں اوراآ وُکمین تہیں دلوں پر حکومتوں پر اس کے تصرفات دکھاؤں اوراآ وُکمین تہیں دلوں پر اسکی تصرفات دکھاؤں ۔ لیں آو! اور استحان کر لوہ لے

### دُنیا بھرکے مذہبی راہ نماؤں کوچیلنج

مندرجربالاعالی دعوتِ مقابلہ کی زبردست قوّت وعظمت کا اندازہ کرنے کے لئے مصرت مجدوالف اخراعلیہ الف الف دحمة و برکسنے ، کے نشر م مبارک سے نیکل ہوئی درج ذیل بارنج تحریات کامطالعہ از بس صروری ہے ۔ معنورتنح برفرماتے ہیں کہ:۔

۔ '' بین بار بار کہتا ہوں اور مبند آ دازسے کہتا ہوں کہ قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ و کم سے بچی محبت مرابات دکھنا اور بچی تابعداری اختیا دکرنا انسان کو صاحب کرابات بنا دیتا ہے اور اسی کا مل انسان پر علوم غیبیہ کے در دانے کھو سے جانے ہیں اور دنیا میں کسی فدیہ میں والا رقعانی برکات بین اس کا مفالم نہیں کررک تا جانے میں اس میں صاحب بخر بہ بین اس کی مفاحب بخر بہ

ك الطيف فلا التركي صفرت يح موعدة الفاظ معزمر النير حدة ماسي الما المراطع موم دوه

ہوں یک دیکھ رام بگوں کہ بجز اسلام تمام مذہب مردے ، ان کے خدا مردے اور نوروہ تمام بیرومردے ہیں اور خدانعالی کے ساتھ زندہ تعلق ہوجانا بجر اسلام قبول کرنے کے ہرگز ممکن نہیں۔ ہرگز ممکن نہیں۔ اسے نا دانو اِتمہلی مرده ریتی یس کیامزہ ہے اور مردار کھانے ہیں کیالڈنٹ !!! اَ وٰہُنِی تَمِیسُ بتلاؤل كرزنده خداكها ل سے اوركس فوم كےس توسية . وہ اسلام کے ساتھ ہے واسلام اس دفت موسی کا مگور ہے جہاں فرابول راع ہے۔ وہ فرا بونبیوں کے ساتھ کلام کرتا تھا اور میر میٹ ہوگیا۔ آج وہ ایک سلمان کے دل میں ا کل م کردا ہے ۔ کیا تم میں سے کسی کوشوق نہیں کہ اس بات کو یر کھے ۔ بھراگر حق کو یا وسے نوقبول کر لیوے ۔ تمہا رسے کا تھ میں کیا ہے ؟ کیا ایک مردہ کفن می لیکٹا ہوا ؟ میر کیا ہے ؟ كي الك مشت خاك ؟ .كيا تنجيس كيد بواب دسسكت ب إ درا أو إلى العنت بيتم براكرنه أوادراس مڑے گلے مُردہ کامیرے خدا کے ساتھ مقابل ذکرو '' کے ٠٠ " مجھے اس خداکی قسم ہے سہے کا تھ میں میری جان ہے کہ وہ نشان جومیرے لئے کا برکئے گئے اورمیری مائیدیں ِ طہور میں آئے اگران کے گواہ ایک حکم کوٹے کئے حالیں

ك : ـ " انجام التم م ملا على ضميم دردحاني فزائن جلد اا مصه ما عام ) :

تودنبامی کوئی بادشاہ ایسا نہوگاہواسی فوج ان گواہوں سے زیادہ مو " لے

سا - دنیا مجرسی بدرایی اشتها رات منادی فرمائی که: .

'' دیجھو میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ روسٹن مذرب اسسلام ہے جس کے ساتھ فکداکی ٹائیدیں ہروتت شامل ہیں ۔ کیا ہی بزرگ قدروه رسول ہے حبسے ہم جمیشہ مازه بتازه روسنے یا نے ہی اور کیا ہی مرگزیدہ وہ نی ہے جس کی محبّنت سے روح القدس مارے اندر کونت کرتی ہے تب ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں اور عجائب کام مم سے صادر ہوتے ہیں۔ زندہ نحُدا کا مزہ ہم اسی راہ میں دیجھتے ہیں باتی سب مُرده پرستيان بي كهان بني مرده پرست ، كياوه بول سكنة بين -کبال ہیں مخلوق برست و کیا دہ ہمارے آگے طرسکتے ہیں۔ کہاں ہیں وہ لوگ ہوشرارت سے کہتے تھے ہو ہمارے نبی صنى التُدعيبه ولم سے كوئى سِنيگوئى نهيس بوئى اورنه كوئى نشان ط ہر میوا۔ وکیمومیں کہتا ہوں کروہ شرمندہ ہوں کے اور عنقریب وہ تھیتے بیری گے ادر وہ دفت اُناہے ملکہ ٱكباكه أسلام كي سياني كا نور منكرد ل كے منه يرطمانيے مارے

گا اور انہیں نہیں دکھائی دے گاکہ کہاں چھیس ہے ۔ اے " زندہ مدمب وہ سے حب کے ذریعیسے زندہ فداسلے -زندہ فدا ده سے بو ہمیں بلا واسط ملهمر کرسکے اور کم سے کم بر کرمم بلاواسط ملهم كو دىجەكىس مىومىي تمام دنيا كونوشخېرى دىتا بهون كريېر زنده فدا اك دم كافداسي وهمرد بي نه خدا جن سے اب کوئی ممالم نہیں ہوسکتا - اسکی نشان نہیں دیکھسکتا -.... سیا مذمب کبھی خشک قصه نهیں من سکنا رسواسلام سیاسے ين سرايك كوكيا عيساني كيا اربدكيا يهودي اوركيا بريمو أأسس سی نی کے دکھولنے کے لئے بلانا ہوں کباکوئے سے بوزندہ خدا کا کھالب ہے۔ ہم مُردوں کی پرتش نہیں کرتے۔ ہمارا زندہ خلا بے جو ہماری مددکرتاہے۔ وہ اپنے المام اورکام اور آسمانی نشان سے ہمیں مدود تباہے ۔ اگر دنیا کے اِس سرسے سے ائس سرے یک کوئی عیسانی طالب حق سے توہمارے زندہ ۔ خدا ادر اپنے مُردہ فکراکا مقابلرکر کے دیجھ ہے۔ بئ*ن سے سے* كتماموں كراس باہم امتحال كے كئے جاليس دن كانى ہيں -ار می حصور انکلوں نو ہرایک سزا کا مستوجب موں تیکن دعا کے ذربيرسے مقابلم وكا يمس كاسجا فكدا سے بلات بدوه سجا رہ كاراس بالمى مقابريس بي ننك فدا مجه عامب كرك كا ...

له المع موعد الشبها دات "جلد م ملاي :

.... جومعقول شرط چاہیں مجھ سے کولیں مکیں مبدان میں کھولا میں اور صاف صاف کتا ہوں کر زندہ خدُد اس لام کاخدا سے - عیسائیوں کے تا تھ میں ایک مُردہ سے حب کو امتحان کرنا ہومیرے مفابلہ میں آوسے " کے د متعیقہ اوی" ہیں بھا: ۔

"اسلام توایک زنده مذمب ہے ہوشخص زنده اورممرده میں فرق کرسکتا ہے وہ کیوں اسلام کو ترک کرنا اور مُروہ مذہب کو قبول كرتاب - خداتعانى اس زماندين بى اسلام كى تائيدين بڑے بڑے فشان ظامر كرما سے اور جيساكم اسس بارہ بيں ميں نو دصاحب تجربه مول اورئي ديجتنا مول كد اگرميرس مغابل ير تمام د بنيا كى قويم جمع بهوجائيل اور ابسس بان كا بالمقابل المخان سوككس كوخدا غيب كى خرى ديباسيد اوركس كى دعائي سبول كرنا ہے اوركس كى مدوكرناہے اوركس كے لئے بڑے بڑے نشان دکھا تا ہے تو بنی فکدا کی قسم کھاکر کہتا ہوں کہ بنی ہی غالب رمول گا . كباكوئى سے ؟ كم اس امتحان ميں ميرے مفابل براً دس منزار في نشان فكراف محفن اسليم مجھ دے ہیں کہ نادیمن علوم کرسے کہ دین اسلام سیاسے ۔ میں اپنی کو ٹی مورّت نہیں جا ہنا بلکہ اس کی عربّت جا ہتا

اله المعرب تبادات علد والم المام

## ہوں جب کے لئے میں بھیجاگیا ہوں " کے توحید کے قیام کی مُرِشوکت بیٹ گوئی

اسلام کے فتح نصیب جنیل اور انحضرت کے بطر جلیل کی اس دعوت نشان نمائی نے وہر سر اور غیر سلم دنیا پر اسلام اور اس کے پُر جلال فُکرا کی ہیں بت وشوکت کا سکتہ بھا دیا اور ان سے ہمیشہ کے لئے یہ توفیق تھِن گئی کر ان ہیں سے کوئی ہما در کلیجے والاحضرت بانی سلہ احمد تبعیا لسلام اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء کے سامنے مرد سیدان نینے کی جرات کر کے مگر اللہ تعالیٰ اسی پرلس نہیں کرے گا اور ان کو نہیں تھوڈ سے کا بوب تک ایک بار کھر دنیا کے جوتہ چرتہ پر توحید کونہ فائم کر دے جب وطرح اس نے اپنی صفیت مالکریت کے مظہراتم حضرت محمد رسول الشرطی الشعلیہ دیم کے زمانہ میں کیا تھا۔ اسے پڑھنے والو ابیا در کھو اور سیح محمدی کی بیریٹ گوئی اپنے صندونوں میں محفوظ کر کو کہ: ۔

"میرادل مُرده پرستی کے فتندسے نون سونا جانا ہے ادر مبری حبان مجیب اور اسٹی بٹرھ کراور کو نسادر دکا مقام ہوگا کہ ایک عاجز انسان کو فدا بنایا گیا ہے اور ایک مشت خاک کورب العالمین مجھاگیا ہے مئیں مجھی کا اس غم سے فنا موجا با اگرمیرا مولیٰ اور میرا قادر مجھے تبی نہ دینا کہ آخر تو حبد کی فتے ہے۔

ك: يرا حضيقة الوي في المان علام المراب المراب المرابي ب

غیرمعبو د بلاک ہوں گے۔اور محبوثے مُدا اپنی خدا کی کے وجود سے منقطع کئے جائیں گئے۔.... نئی زمین ہوگی اورنب أسمان بوگا راب وہ دن نزدیک آنے ہیں کر بوسیائی کا اً فناب مغرب كى طرف سے حراصے كا اور يورپ كو سيتے خدا کا پتر ملے گا... فریب سے کس بلتی بلاک ہوں كى مكراسلام . اورسب سري الوف جائيس كے مكر اسلام كا أسماني حسديدكروه ندنو في كان كندسوكا حس یک دمالیت کویش یاش نه کردے ، ده وقت قریب ہے کو فدا کی بی تو حید حب کو بیا بانوں کے رہنے والے ادر تمام تعلیموں سے غافل تھی اینے اندر محسوس کر نے بى ، ملكول بى مصلے كى - امس دن نەكوئى مصنوعى كفاره باتی رہے گا درنہ کوئی مصنوعی فدا اور فدا کا ایکسدی لى تھ كفرى سىپ تىد بىروں كو باطى كرد سے گائيكن نەكسى ننوارسے اور نرکسی بندوق سے ملکمتعدرو حول کو ر رسشنی عطا کرنے سے اور باک دلوں سرامک نور آنلینے سے بنب یہ باتمیں جوس کہا ہوں مجھ میں آئیں گی " کے

ئے: - شہرار ہم احبوری میں موجوالر مجموعی میں اور حضرت سے موغور علد دوم م<del>اہم ۔ ہم ب</del> ناشد الرین کے ماہر ماہد ملیڈو شنواب وقتِ توسیدِاتم ہے سنماب مأبل ملکب عدم ہے خُدانے روک ظلمت کی اٹھادی

فَسَبْحَانَ الَّذِي اَحْزَى اَلاَعَادِى دَيْمِين، آخردِعولنان الحمديلُه ربّ العالمين



## قادرتوا ناكى حت

كِس قدرنا برسي نور اسس مبدءُ الانوار كا بن رلج ہے۔ را عالم آئینٹرابھٹ رکا جاندکو کل دیجھ کر میں شخت ہے کل ہوگیا كيونكه كحفه تخطئفا نشاب اسس مس مجال بإركا ں بہارحسن کا دل من نمارے جونن ہے مت كرو يجه ذكر سم سے نُرك يا تا تار كا ب عجب حبوه تری قدرت کا بیالی سرطف حب طرف دعیمیں وہی رہ سے نرسے دیدار کا حشمة خورت مديس موجس تدى مشر مهوديل ہرستاہے میں تماشہ ہے تری چکار کا نے حود روتوں یہ لینے ہاتھ سے چھڑکا نمک استصيب شور محيت عاشفان زار كا كيا عجب نوني سراك ذره مي ركھ بين خواص کون بڑھ سکتا ہے سارا دفتران اسرار کا تبرى فدرت كاكونى بعى انتها بإنا تهيس کِس سے کھل سکن نبے پیچے اِس عفادہُ دِنُوا رکا

نوبرواوں میں الاحت سے نہسے اس حسن کی سرگل و گلشن میں ہے زنگ ایس نسری گلزار کا بیقتم مست برحسین سردم دکھانی سے مجھے لاتعرب تيرى طرت بركسوئے حمداد كا أنكه كے اندهوں كومائل بوكئے سوسو حجاب ورنه تفافب لمترارخ كافرو دببت داركا ہیں تری بیاری نگاہیں دہرا اِک نیغ تیز تجن مسي كمط حا ماسي سب تفكير اغم افحاركا تیرے ملنے کیلئے ہم مل سکئے ہیں خاک بی تامگر درمان مو تھواسس، بجرکے آزار کا امک دم نعبی کل نهیں بڑتی مجھے نیرے سوا ماں گھٹی ماتی ہے جیسے دل تھٹے ہمار کا مشوركيسا بسے ترہے كوچريں بےجلدي نبر نول زموجائے کسی دیوان مجنوں وار کا د**حفرت بانی س**سه احدیب

## مصنف کی دیگرنصانیف معدی بی

## ر ازماری مصوله تا ماری سیمولید)

ا ۔" تاریخ احدیث جلدا نا ۱۵ وطد، ا دنا نزادارة المعنفین کوه) ا ما المنترات الهامات كشوف مصرت مصلح موعود و س من فن مصرت الويكر صارف به . تحریب باکستان می جماعیت احمدتبر کاکردار دنا شرونطارت اشاعت نظريج وتصنيف دريوه د اسى كا انگرنزی نوجم بساليه ميركد لندن بن جيبا) ۵ - تعریب پاکستان کا در حانی گیری نظر د ناشر نظار انتاعت لیری ونصنیف آوه ۱ 4 - فلافت احدثه ، مفرنان الني كي مسرو تي . . د " . " د " . " د انگرنری ایدنین محیف لندن سے جھیا اور اندونیشی ترجیرمالٹرسنارِاملام جاکرتری جا فسطومها ٨ ـ كتاب الدكافيصله ١٠٠٠ (ناشر نظار شامعت تعريج وتصنيف يوه) ۹ - منت بن فرآن محبید ۹ ا معیرم انبین ورنزدگان و س دفارى ترجم بهو کاسید جو فومطبوه سے

ا - وفاه ي اوراهيا ئے سوام (نا شرنطاند اشاعت لطري ونصنيف يوه) دامی کامی انوری تا توسیم میرادی چیک بیکا ہے ، ۔ ۱۱ - جاعبت بالمى ينجره دميغ نشرواشاعت ريه) سا - جاعدت العي كا ماضي اورهال د ناخر علس خدام الاحديثرمقامي داوه) د ناشر حبيب احديثي تمنج مغلي دره - لا بور ) ١٧ - خاتم الانبياء ١٠ - ملم مبرادويه ودايس عائبات (ماسر- احداكيدي ربوه) ۱۸ مرجماغت احدیدی امنیازی شان در 11 . جاعبة احدية كى تى خدمات د ۲۰ - یو دهوی صدی کی غیرمولی انجیت در الا . كلم المركم مرتب اورصف مع موعود الله الم ٢٧ . مضرت خليفة ألم يع الأبع يدُمتُ تنال ( ١ ٢٧ من فليغة أسيح الثالث ١٠ م ٧ - مخرت فعن الملولي اورانكاملي قصيده (ماشر كمتبه ماكسان حيك الماركي لامر ۱۰ - مولانامودودی کی سیاستخصیت ایمیدنظامی کی نظریی، د ما شر- الخمن فروغ ادب أردد ما كستان مودودی شریامے - (ماشر طرف خطریاک تعان بشادر کراچی - دھاکہ) اس كناب كاسندهى الدريش مي شائع نده سه) د

ماريج سيم 14 يج (امان ١٩٢٧)وش)

لمبيع اول و ـ إ

نامتشران: رجال الدبن انجم ، غلام مرَّفِیٰ کَلَفَر

مطبوير

